دُعَائِيَكُلَمَاتُ تَعْمِرُونَا وَمِينَ إِبْدِ الْمِينَا لِمِينَ الْمِينَا فِي رَابِرِكَاتِم صَرِمُونَا وَمِينَ إِبْدِ الْمِينَا لِمِينَا فِي رَابِرِكَاتِم مُعْتِمَةُ وَالْالْمُلَادُ وِدَهِنِيد



تاین مخارستیزان حافظ عُبُرالرُّداق صاحب سَرائے (مَرْمِدِوَار)



كاللعنا يَوْنَ كَالِمُ الْعَنَّا لِوَنْ كَالْمُ الْعَنَّا لِوَنْ إِلَّا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ



معين المنطق

#### جمله حقوق تجق مؤلف محفوظ ہیں

معين المنطق

نام كتاب:

محمد اسجدا بن حافظ عبدالرزاق سرائے (ہردوار)

نام مؤلف:

Mob.9837982847

محدصائم ابن سيم احدمظفرتكري

معاون:

مرحباء كميبيو ٹرسينٹر ديوبند

كميوزنك:

Mob.9758762786,8868997323

صفرالمظفر روسهااه مطابق نومبرر ٢٠١٧ء

س طباعت:

دارالمعارف، ديوبند

ناشر:

#### ملنے کے پتے:

DARUL MA'ARIF

DEOBAND

SAHARANPUR, INDIA

Mpb:9634460409

01336-222908

AL Nadi Al Arabi, Darul Ulum Zakariyya

P.O. Box 10786

Lenasia 1820,

South Africa,

Tel: (+2711) 8592784

Mob: (+27) 72 800 0564

Email: nadi.duz@gmail.com

دارالمعارف، ديوبند ٢٥٧٥٥٢٢

ضلع سهار نپور، يو بي،انڈيا

9917994859

النادى العربي دارالعلوم ذكريا

جنوني افريقه

Tel: (+2711) 8592784

Mob: (+27) 72 800 0564

Email:

nadi.duz@gmail.com

معين المنطق ص



| اردو | عربي | العنوان               |
|------|------|-----------------------|
| 100  | ۳۱   | الحجة                 |
| 1+9" | ۳۱   | الفكر                 |
| 109" | ٣٢   | التوتيب               |
| ا4)  | ۳۲   | الغرض والغاية للمنطق  |
|      |      | التصورات              |
|      |      | مقدمة الكتاب          |
| 1+12 | **   | الوضع                 |
| ۱۰۲  | ۳۲   | الدلالة               |
| 1+14 | 77   | الدلالة اللفظية       |
| 4-1  | ٣٢   | الدلالة الغير اللفظية |
| 1+0  | 24   | الدلالة الوضعية       |
| 1+0  | ۳۲   | الدلالة الطبعية       |
| 1+0  | ~    | الدلالة العقلية       |
| 1+0  | 77   | الدلالة المطابقي      |
| 1+0  | ٣٣   | الدلالة التضمني       |
| 1+0  | ~~   | الدلالة الالتزامي     |
| 1+4  | ٣٣   | اللازم                |
|      |      | بحث اللفظ             |
| 1•7  | ٣٣   | اللفظ                 |
| 1+1  | ٣٣   | المقرد                |

| اردو | اعربي | العنوان              |
|------|-------|----------------------|
|      | ā     | انتساب               |
|      | 7     | تقاريظِ اكابر        |
|      | 10    | مقدمه                |
|      | 12    | پيشِ لفظ             |
|      |       | مقدمة العلم          |
| jee  | ۲.    | العلم                |
| ++   | 1.    | العلم الحصولي        |
| *    | i     | العلم الحضوري        |
| 1•1  | ¥.    | التصور               |
| 1+1  | ۳.    | التصديق              |
| 1+1  | 1.    | البديهي              |
| 1+1  | ۳۰    | النظري               |
| 1+1  | 1.    | التعريف المطلق       |
| 1+1  | ۳     | موضوع كل علم         |
| 1+1  | ī     | العوارض الذاتية      |
| *    | ī     | العوارض الغويبة      |
| 1+1  | ī     | الغوض                |
| 1+1" | ī     | تعريف المنطق         |
| 1.2  | ī     | موضوع المنطق         |
| 1•1" | rı    | المعرف والقول الشارح |

| اردو | عربي       | العنوان             | اردو        | عربي       | العنوان           |
|------|------------|---------------------|-------------|------------|-------------------|
| 11•  | 72         | المركب الناقص       | 1+4         | 77         | المركب            |
| 11•  | ۲2         | الخبر               | <b>Y</b> +1 | 70         | الاسم             |
| 11•  | 12         | الانشاء             | 1.4         | 7          | الكلمة            |
| (1)  | <b>r</b> z | الأمو               | 1•∠         | ۳۳         | الأداة            |
| ŧij  | 12         | النهي               | 1+4         | 200        | العَلَمُ          |
| til  | <b>r</b> 2 | التمني              | 1•∠         | ۳۳         | المتواطي          |
| W    | ۲۸         | الترجي              | 1•4         | ٣          | أولية             |
| - 10 | ř          | الاستفهام           | 1•4         | 20         | أولوية            |
| tij  | ۳۸         | النداء              | 1•4         | ro         | اشدية             |
| 101  | ř          | الدعاء              | 1+A         | 40         | ازيدية            |
| III  | ۲A         | الالتماس            | 1+1         | ro         | المشكك            |
| (1)  | ۳۸         | التبيه              | 1•٨         | 20         | المشترك           |
| tij  | ۳۸         | التعجب              | I+A         | ro         | المنقول           |
| #    | ř          | القسم               | 1+1         | 20         | المنقول الشرعي    |
| 111  | ř          | السؤال              | 1+9         | ۲٦         | المنقول العرفي    |
| (IF  | ř          | المركب التقييدي     | 1+9         | ۲          | المنقول الاصطلاحي |
| ۱I۲  | 2          | المركب غير التقييدي | 1+4         | ٣          | الحقيقة           |
|      |            | بحث المعنى          | 1+4         | ٣          | المجاز            |
| III  | <b>P9</b>  | المقهوم             | 1+9         | ۲٦         | الاستعارة         |
| ur   | 179        | الجزتي              | 1+4         | ۳٦         | المجاز المرسل     |
| H    | 79         | الكلي               | 1-9         | ۳٦         | المرتجل           |
| IIT  | <b>m</b> q | الجزني الإضافي      | 11+         | <b>r</b> z | الترادف           |
| III  | <b>r</b> 9 | الكلي الاضافي       | (1+         | 72         | المركب التام      |

| اردو | ٦         | المعنوان           |
|------|-----------|--------------------|
| 114  | 4         | الملك              |
| 14   | 4         | القعل              |
| IJΔ  | 42        | الانفعال           |
| 114  | 47        | المتى              |
| 114  | ٦         | الوضع              |
| 14   | 42        | النوع العالي       |
| IJΔ  | 44        | النوع المتوسط      |
| 114  | 4         | النوع السافل       |
| 114  | lufu      | الفصل              |
| IΙΛ  | Left.     | الفصل القريب       |
| IIA  | الدائد    | الفصل البعيد       |
| IΙΛ  | L/L       | ما هو؟             |
| 119  | lufu      | الماهية المختصة    |
| 119  | 60        | الماهية المشتركة   |
| 119  | 23        | الخاصة             |
| 119  | 70        | العرض العام        |
| 119  | 3         | الخاصة الشاملة     |
| 119  | 6         | الخاصة غير الشاملة |
| 14+  | 23        | خاصة النوع         |
| 174  | 70        | خاصة الجنس         |
| 114  | గావ       | العوضي اللازم      |
| 114  | <b>MA</b> | العرضي المفارق     |
| 14+  | ۳۹        | لازم الماهية       |

| أردو | عربي        | العنوان                     |
|------|-------------|-----------------------------|
| 117  | <b>179</b>  | أقسام الكلي باعتبار المصداق |
| IIP  | P**         | التساوي                     |
| 111  | 4.با        | التباين                     |
| 111  | h.*         | العموم والخصوص مطلقاً       |
| االہ | h.*         | العموم والخصوص من وجد       |
| III  | <b>I</b> ~⊕ | الكلي الذاتي                |
| III" | L.+         | الكلي العرضي                |
| III  | M           | الجنس                       |
| IΙΔ  | ایا         | الجنس القريب                |
| 114  | M           | الجنس البعيد                |
| ΠĎ   | ۲           | النوع                       |
| ۵۱۱  | الم         | النوع الاضافي               |
| lia  | اما         | الجنس الساقل                |
| ILA  | ۳۲          | الجنس المتوسط               |
| III  | ۲۲          | الجنس العالي                |
| II   | ۳۲          | الجوهر                      |
| IIA  | ۲۳          | العوض                       |
| lL4  | ۲۲          | الكم                        |
| IIY  | ٣٢          | الكم المتصل                 |
| PII  | ۳۲          | الكم المنفصل                |
| lia  | ۲۳          | الكيف                       |
| IΙΖ  | ۳۳          | الإضافة                     |
| IIZ  | سوم         | الأين                       |

| اردو    | عربي | المنوان                | اردو |
|---------|------|------------------------|------|
| Irr     | m    | الحد التام             | 150  |
| Irm     | P. 4 | الحد الناقص            | 150  |
| Irm     | L,d  | الوبسم التام           | (14  |
| Irr     | 4.4  | الوسيم الناقص          | IF   |
|         |      | التصديقات              | Iri  |
| المالما | å    | القضية                 | Iri  |
| المالما | å    | القضية الحملية         | Iri  |
| ١٢١٣    | ٥٠   | القضية الشرطية         | Iri  |
| الما    | ٥٠   | الحملية الموجية        | IF   |
| IFF     | ۵۰   | الحملية السالية        | Iri  |
| 1414    | ۵۰   | الموضوع                | IFF  |
| irs     | ۵۰   | المحمول                | IFF  |
| ira     | ۱۵   | الرابطة                | irr  |
| Ira     | ۱۵   | الرابطة الزمانية       | irr  |
| Irs     | ۱۵   | الرابطة الغير الزمانية | IFF  |
| iro     | ۱۵   | المقدم                 | (FF  |
| iro     | ۱۵   | التالي                 | irr  |
| Iro     | ا۵   | الشخصية أو المخصوصة    | irr  |
| irs     | ۱۵   | الطبعية                | ITT  |
| ira     | ۵۱   | المحصورة أو المسورة    |      |
| ۲۲۱     | ۵۲   | المهملة                | IFF  |
| IFY     | ۵۲   | الموجبة الكلية         |      |
| IFY     | ٥٢   | الموجبة الجزئية        | IFF  |

| اردو | عربي       | العنوان                        |
|------|------------|--------------------------------|
| 17-  | ۲٦         | لازم الوجود                    |
| 15.  | ٦          | لازم الوجود الذهني             |
| (**  | ٣٦         | لازم الوجود الخارجي            |
| Irt  | ٦          | اللازم البيّن                  |
| IFI  | רץ         | اللازم الغير البين             |
| IFI  | ۳٦         | اللازم البيّن بالمعنى الأخص    |
| IFI  | 72         | اللازم البيّن بالمعنى الأعم    |
| Irt  | 12         | اللازم غير البين بالمعنى الأخص |
| IFI  | 72         | اللازم غير البين بالمعنى الأعم |
| Iri  | 12         | عديم الزوال                    |
| ITT  | <b>~</b> ∠ | سريع الزوال                    |
| IFF  | 72         | بطيىء الزوال                   |
| irr  | <u>الإ</u> | الكلي المنطقي                  |
| irr  | 72         | الكلي الطبعي                   |
| ITT  | ~          | الكلي العقلي                   |
| Irr  | 72         | معرّف الشيء                    |
| irr  | ľΛ         | التعريف الحقيقي                |
| irr  | ľΛ         | التعريف اللفظي                 |
| 122  | ľΛ         | التعريف الحقيقي بحسب           |
|      |            | الحقيقة                        |
| IFF  | ۳A         | التعريف الحقيقي بحسب           |
|      |            | الامنم                         |
| 144  | ۳۸         | الحدء الرسم                    |

| اردو    | ع لی | العنوان                |
|---------|------|------------------------|
| 117%    | ۲۵   | مادة القضية            |
| 184     | ra   | القضية الموجهة الصادقة |
| ا۳۱     | 64   | القضية الموجهة الكاذبة |
| 1       | 24   | القضية الموجهة البسيطة |
| ۳۱      | 24   | القضية الموجهة المركبة |
|         |      | الكيفيات               |
| 121     | ۵۷   | الوجوب                 |
| Ξ       | ۵۷   | الامتناع               |
| ī       | ۵۷   | الامكان                |
| ۱۳۲     | ۵۷   | الامكان العام          |
| 11      | ۵۷   | الضرورة                |
| 14      | ۵۷   | الدوام                 |
| ì       | 84   | الفعلية                |
| 188     | ۵۷   | الذاتي                 |
| 44)     | ۵۸   | الوصفي                 |
| 122     | ۵۸   | الوقتي المعين          |
| 122     | ۵۸   | الوقتي الغير المعين    |
| 188     | ۵۸   | الوصف العنواني         |
| 184     | ۵۸   | ذات الموضوع            |
|         |      | البسانط                |
| ماسا    | ۵٩   | الضرورية المطلقة       |
| ماسفا   | ۵٩   | المشروطة العامة        |
| المالما | ۵٩   | الوقتية المطلقة        |

| اردو | عربي | العنوان                   |
|------|------|---------------------------|
| 12.4 | ٥٢   | السالية الجزئية           |
| 18.4 | ۵r   | السور                     |
| 144  | ۵r   | أسوار القضايا الحملية     |
| 112  | 4    | الحمل                     |
| 112  | ar   | الحمل الأولى              |
| 112  | ۵۲   | الحمل الشائع              |
| I#Z  | 00   | الحمل الأولى البديهي      |
| 112  | ۵۳   | الحمل الأولى النظري       |
| IγA  | ۵۳   | الحمل الشائع بالذات       |
| IFA  | ۵    | الحمل الشائع بالعرض       |
| IPA  | ۵۳   | الحمل بالاشتقاق           |
| ITA  | ۵۳   | الحمل بالمواطاة           |
| ITΑ  | ۵۴   | الحملية الخارجية          |
| IFA  | ۵    | الحملية الذهنية           |
| IFA  | ۵    | الحملية الحقيقية          |
| 114  | ۵۴   | الحملية المعدولة وأقسامها |
| 119  | ۵۵   | الحملية الغير المعدولة    |
|      |      | الموجهات                  |
| 1174 | ۵۵   | القضية الموجهة            |
| 1174 | ۵۵   | القضية المطلقة            |
| 114  | ۵۵   | الجهة                     |
| 1100 | ۵۵   | جهة القضية المعقولة       |
| 114  | ۵۵   | جهة القضية الملفوظة       |

| اردو  | عربي | العنوان               |
|-------|------|-----------------------|
| IFA   | 45   | مانعة الخلو           |
| 1179  | ¥    | العنادية              |
| 1179  | 44   | الاتفاقية             |
| 1179  | 7    | المحصورة الكلية       |
| 1179  | ÷    | المحصورة الجزئية      |
| 129   | 4    | الشخصية أو المخصوصة   |
| 1179  | 4    | المهملة               |
| 1179  | 44   | المراد بالتقادير      |
| 1179  | 45   | أسوار القضايا الشرطية |
|       |      | التناقض               |
| 164   | 76   | التناقض               |
| 1(1/4 | 46   | النقيض                |
| 10.4  | 46   | حكم التناقض           |
| 15.   | ¥    | الوحدات الثمانية      |
| الهد  | 77   | شرائط التناقض في      |
|       |      | المحصورتين            |
| ۱۳۲   | 77   | نقائض الشرطيات        |
| IM    | 44   | المراد بالجنس         |
| 100   | 77   | المراد بالنوع         |
| ساسا  | 77   | المراد بالكيف         |
|       |      | العكس                 |
| ۳     | 44   | العكس المستوي         |
| الهام | 12   | العكس النقيض          |

| اردو | عربي | العنوان             |
|------|------|---------------------|
| 100  | ۵۹   | العنتشرة المطلقة    |
| ira  | ۵۹   | الدائمة المطلقة     |
| Iro. | ۵۹   | العرفية العامة      |
| ira  | ٧.   | المطلقة العامة      |
| ITO  | 7.   | الممكنة العامة      |
|      |      | المركبات            |
| 1174 | 4.   | المشروطة الخاصة     |
| 124  | 7.   | العرفية الخاصة      |
| 184  | Ŧ    | الوجودية اللاضرورية |
| 124  | ¥    | الوجودية اللادائمة  |
| 1174 | וץ   | الوقتية             |
| 124  | Ŧ    | المنتشرة            |
| 12   | Ŧ    | العمكنة الخاصة      |
|      |      | باب الشرطيات        |
| 12   | 71   | المتصلة             |
| 12   | Ŧ    | المنفصلة            |
| 12   | 77   | اللزومية            |
| 12   | 44   | الاتفاقية           |
| 12   | 44   | العلاقة             |
| 182  | 44   | علاقة العلية        |
| ITA  | 77   | علاقة التضايف       |
| IFA  | 44   | الحقيقية            |
| IFA  | 44   | مانعة الجمع         |

| اردو | اعربي      | العنوان         |
|------|------------|-----------------|
| ICA  | ۷1         | التمثيل         |
| IMA  | ۷۱         | أركان التمثيل   |
| 10.4 | <b>ا</b> ک | الدوران         |
| 11.4 | <b>4</b> r | الترديد         |
| 10+  | ۷۲         | قياس الخلف      |
| ا۵ا  | ۷٢         | صورة القياس     |
| اهٔ۱ | ۷۲         | مادة القياس     |
| اهٔا | ۷٢         | القياس البرهاني |
|      |            | أصول البرهان    |
| ا۵ا  | ۷٢         | الأوليات        |
| اها  | ۷٣         | الفطريات        |
| IST  | 4          | الحدسيات        |
| lar  | 25         | الحدس           |
| IDT  | 28         | المشهدات        |
| 107  | 24         | الحسيات         |
|      |            | الحواس الظاهرة  |
| ior  | 25         | الباصرة         |
| IDT  | 28         | السامعة         |
| ۱۵۲  | 4          | الشامة          |
| 100  | 25         | الذائقة         |
| 150  | 20         | اللامسة         |
| 100  | ۷۳         | الوجدانيات      |
|      |            | الحواس الباطنة  |

| 1 | اردو | عربي | العنوان                 |
|---|------|------|-------------------------|
|   |      | •    | الحجـة                  |
| ī |      |      | القياس                  |
|   | Ira  | ۸¥   | القياص                  |
|   | Ira  | ۸Ł   | القياس الاستثنائي       |
|   | Ira  | AF   | القياس الاقتراني        |
|   | ira  | ۸r   | القياس الاقتراني الحملي |
|   | ורץ  | ٨٢   | القياس الاقتراني الشرطي |
|   | ורץ  | 49   | الأصغر                  |
|   | ורץ  | 19   | الأكبر                  |
|   | ורץ  | 19   | المقدمة                 |
|   | ורץ  | 44   | الصغرى                  |
|   | ופיז | 49   | الكبرى                  |
|   | ורץ  | 79   | الحد الأوسط             |
|   | ורץ  | 44   | القرينة والضرب          |
|   | ורץ  | 49   | الشكل                   |
|   | ופיז | 49   | النتيجة                 |
|   | Irz  | 79   | الأشكال الأربعة         |
|   | Ir⁄∠ | ۷٠   | شرائط الانتاج           |
|   |      |      | الاستقراء               |
|   | IMA  | ۷٠   | الاستقراء               |
|   | IMA  | 4.   | الاستقراء التام وحكمه   |
|   | IMA  | ۷1   | الاستقراء الناقص وحكمه  |
|   |      |      | التمثيل                 |

| اردو | عربي | المنوان               | اردو | عربي | العنوان                   |
|------|------|-----------------------|------|------|---------------------------|
| 104  | 22   | المسائل               | IDT  | 40   | الحس المشترك              |
| امدا | 22   | الرؤوس الثمانية       | 100  | ۷٣   | الخيال                    |
|      |      | المتفرقات             | 100  | 44   | الوهم                     |
| 109  | ۷٨   | ال النبي              | שמ   | ۷٣   | الحافظة                   |
| 109  | ۷۸   | ان                    | 150  | 40   | المتصوفة                  |
| 149  | ۷۸   | الأبد                 | iar  | ۷۵   | التجربيات                 |
| 109  | ۷۸   | الابتداء الحقيقي      | ۱۵۲  | ۷۵   | المتواترات                |
| 109  | ۷۸   | الابتداء الاضافي      | ۱۵۲  | 40   | البرهان اللمي             |
| 109  | ۷۸   | الابتداء العرفي       | 157  | 40   | اليرهان الاني             |
| 149  | ۷٨   | الأجزاء               | ۱۵۵  | 20   | القياس الجدلي وغرضه       |
| 14+  | ۷۸   | الادراك               | 100  | ۷۵   | المشهورات                 |
| 14+  | 4ع   | الأزل                 | ۵۵۱  | ۷۵   | المسلمات                  |
| 14+  | 4ء   | الاشتراك اللفظي       | ۱۵۵  | 24   | القياس الخطابي والغوض منه |
| 174+ | ۷9   | الاشتراك المعنوي      | 155  | 44   | المقبولات                 |
| 14+  | ۷٩   | الاصطلاح              | ۵۵۱  | ۷٦.  | المظنونات                 |
|      |      | الاعتبارات الثلاثة    | rai  | ۲۲.  | القياس الشعري والغرض منه  |
| 17+  | 49   | بشرط شيء              | 164  | ۲۲.  | المخيلات                  |
| 17+  | ۷9   | بشرط لاشيء            | rai  | ۷٦   | القياس السفسطي            |
| 14+  | 4ع   | لا بشرط شيء           | IQ1  | 24   | الوهميات                  |
| I¥I  | 4ء   | الإعتقاد              | ۲۵۱  | ۲۲   | المشبهات والغرض منه       |
| 141  | ۷9   | الاعتقاد الجازم       |      |      | أجزاء العلوم              |
| 141  | ۷9   | الاعتقاد الغير الجازم | rai  | 44   | موضوع كل علم              |
| 141  | ۷٩   | الله                  | 104  | 44   | المبادي                   |

| اردو | عربي | العنوان            |
|------|------|--------------------|
| 14ľ" | ۸۲   | التقدم             |
| אורו | ۸r   | التقدم بالعلية     |
| 14h, | ۸۲   | التقدم بالزمان     |
| זיי  | ۸۲   | التقدم بالطبع      |
| 7    | ۸۲   | التقدم بالوضع      |
| 170  | ۸r   | التقدم بالشرف      |
| ۵۲۱  | ۸۲   | تعام الجزء المشترك |
| 140  | ۸۲   | التقليد            |
| מדו  | ۸۲   | التوفيق            |
| 17D  | ۸۳   | الجسم              |
| 170  | ۸۳   | الجمع (الانعكاس)   |
| 170  | ۸۳   | الجهل البسيط       |
| מדו  | ۸۳   | الجهل المركب       |
| 144  | ۸۳   | الجهة              |
| דדו  | ۸۳   | الحادث             |
| 177  | ۸۳   | الحدوث الزماني     |
| 177  | ٨٢   | الحدوث الذاتي      |
| 144  | ۸۳   | القدم الذاتي       |
| PFI  | ۸۳   | القدم الزماني      |
| IYZ  | ۸۳   | حروف المباني       |
| 112  | ۸۳   | حروف المعاني       |
| NZ   | ۸۳   | الحق               |
| ΙΥ∠  | ۸۳   | الحقيقة            |

| أردو  | عربي | العنوان            |
|-------|------|--------------------|
| Iri   | ۸•   | الأيمان            |
| PU    | ۸.   | الأي               |
| 190   | ۸+   | براعة الاستهلال    |
| 144   | ۸+   | البسيط             |
| ITE   | ۸۰   | التباين الجزئي     |
| 144   | ۸+   | التجنيس            |
| 175   | ۸۰   | التخييل            |
| ITT   | ۸+   | الترتيب            |
| ITE   | ۸۰   | الترتيب المفيد     |
| 144   | ۸•   | الترتيب الطبعي     |
| 175   | ۸+   | الترجيح بلا مرجح   |
| ۱۲۲   | ۸۰   | التسامح            |
| 171   | ΔI   | التساهل في العبارة |
| 142   | Λî   | التسلسل            |
| 141   | ٨١   | التشخص             |
| 141   | 16   | التصور بالكنه      |
| 142   | ΔI   | التصور بكنهه       |
| IYI"  | 1A   | التصور بالوجه      |
| ואוי  | ٨١   | التصور يوجهه       |
| ואַרי | Λī   | التضايف            |
| IYM   | ΑI   | التعقل             |
| IYP   | 16   | التعريف الجامع     |
| ואוי  | ۸۲   | التعريف المانع     |

| أردو  | عربي      | المنوان                | أردو | عربي | العنوان              |
|-------|-----------|------------------------|------|------|----------------------|
| 141   | ٨٧        | الدليل السمعي          | 144  | ۸۳   | الماهية              |
| اكا   | ٨٧        | الدليل العقلي          | AFI  | ۸۳   | المهوية              |
| اكا   | ٨٧        | الدور                  | ۸ri  | ۸۵   | المقول في جواب ما هو |
| 147   | ٨٧        | الدين                  | ۸ri  | ۸۵   | من حيث               |
| 141   | ٨٧        | الفرق بين الدين والملة | ۸r   | 4    | الحاسة               |
|       |           | والمذهب                | 174  | ۸۵   | الحواس الظاهرة       |
| 121   | ٨٧        | الذهن                  | 174  | ۸۵   | الحواس الباطنة       |
| 127   | ٨٧        | الرسول                 | PFI  | ۸۵   | الحصر                |
| ızr   | ۸۸        | الركن                  | 174  | ۸۵   | حصر الكل في أجزاته   |
| 141   | ۸۸        | السيجع                 | 179  | ۸۵   | حصر الكل في جزئياته  |
| 121   | ۸۸        | سلب العموم             | 174  | ۸۵   | الحكم                |
| 121   | ۸۸        | الفرق بين عموم السلب   | 14+  | ΥA   | الحمد                |
|       |           | وسلب العموم            | 14.  | PA   | الخارج               |
| 121   | ۸۸        | الشخص                  | 12+  | ΥA   | الخط                 |
| الالم | ۸۸        | الشرط                  | 14   | ΥA   | الخطبة الالحاقية     |
| 121   | ۸۸        | الشطر                  | 14   | PΛ   | الخطبة الابتدائية    |
| الإ   | ۸۸        | الشك                   | 14.  | PΑ   | الدعوى               |
| 121   | ۸۸        | الشكر                  | 14+  | PA   | الدليل               |
| izr   | ۸٩        | الشيء                  | 12+  | ۲A   | دليل الافتراض        |
| 121   | ۸٩        | الصحابي                | 141  | PΛ   | الدليل الالزامي      |
| 140   | ٨٩        | الصدق                  | 141  | ٨٧   | الدليل التحقيقي      |
| 140   | ۸۹        | صفة حقيقية محضة        | 121  | ٨٧   | دليل الحصر           |
| 120   | <b>A9</b> | حقيقية ذات اضافة       | 141  | ٨٧   | دليل الخلف           |

| اردو | عربي | العنوان              |
|------|------|----------------------|
| ΙΛΙ  | 91"  | القرينة              |
| IAI  | 98   | قسم الشيء            |
| IAI  | 91   | قسيم الشيء           |
| IAI  | 95   | القوة                |
| IAI  | 91"  | القيد الاتفاقي       |
| IAT  | 98"  | القيد الاحترازي      |
| IAT  | 95   | الكذب                |
| IAT  | 45   | الكلام اللفظي        |
| IAT  | 95   | الكلام النفسي        |
| IAT  | 95"  | الكل                 |
| IAT  | 91-  | الكل بمعنى الكلي     |
| IAT  | 41"  | الكل المجموعي        |
| IAT  | 91"  | الكل الافرادي        |
| IAT  | 90   | الكليات الفرضية      |
| IAT  | 96   | الكواكب السيارة      |
| IAY  | 90   | اللزوم               |
| IAM  | 900  | اللزوم الخارجي       |
| IAM  | 96   | اللزوم الذهني العرفي |
| IAF  | 98   | اللزوم الذهني العقلي |
| IAP  | 91~  | المادة               |
| IAM  | 900  | المباين              |
| IAP  | 91~  | المتنء الشرح         |
| IAP  | 9.5  | التعليق والحاشية     |

| اردو | عربي | العنوان            |
|------|------|--------------------|
| 144  | ۸٩   | اضافية محضة        |
| IZΥ  | ۸٩   | الصنف              |
| IΖY  | ۸٩   | الصورة النوعية     |
| 124  | ۸٩   | الصورة الجسمية     |
| 124  | ۸٩   | الظن               |
| 122  | ۸٩   | العقل              |
| 122  | 9+   | العلاقة            |
| 144  | 9+   | أربعة وعشرون علاقة |
| 1/4  | 91   | العلاقة العرفية    |
| IA+  | 97   | العلاقة العقلية    |
| IA+  | 97   | العلاقة المصححة    |
| IA+  | 97   | العلة              |
| IA+  | 97   | العلة النامة       |
| IΛ+  | 97   | العلة الناقصة      |
| IA+  | 97   | العلة الصورية      |
| IA+  | 92   | العلة الغانية      |
| ΙΔ+  | 97   | العلة الفاعلية     |
| JA+  | 97   | العلة المادية      |
| 1Δ+  | 97   | الفاصلة            |
| IAI  | 97   | الفعل              |
| IAI  | 97   | القاعدة            |
| IAI  | 97   | القافية            |
| ΙΔΙ  | 91   | القانون            |

| أردو     | عربي | المنوان                | اردو | عرلي | العنوان                |
|----------|------|------------------------|------|------|------------------------|
| IAZ      | 92   | الموجود الذهني         | IAM  | 90   | المجعولية الذاتية      |
| IAZ      | 92   | الموجود الذهني الحقيقي | IAM  | 90   | المجهول المطلق         |
| IAZ      | 92   | الموجود الذهني القرضي  | IAr  | 90   | المدح                  |
| IΔZ      | 9∠   | الموجود في نفس الأمر   | IAM  | ۹۵   | المدلول                |
| IAZ      | 94   | الناطق، النبي          | IArr | 90   | المصادرة               |
| ۱۸۷      | 94   | النتيجة                | IAm  | 90   | المطلب                 |
| ſΛΛ      | 4/   | النزاع اللفظي          | IAC  | 90   | المعارضة               |
| IAA      | 9.4  | النزاع المعنوي         | IAir | 90   | المعاني                |
| IAA      | 4/   | النفس الأمري والواقع   | IArr | 90   | المعقولات              |
| IΑΛ      | 44   | النقض                  | IAM  | 94   | المعقولات الأولى       |
| ſΛΛ      | 4/   | النقض الاجمالي         | IAr  | 90   | المعقولات الثانية      |
| IAA      | 44   | النقض التفصيلي         | IAM  | 44   | المغالطة العامة الورود |
| IA9      | 9.4  | النقطة، النقوش         | ۱۸۵  | ۲۴   | المفهومات الشاملة      |
| IA9      | 44   | النكتة، اللطيفة        | PAL  | 44   | المفهوم الموافق        |
| IA9      | 4/   | الوجود                 | PAL  | 94   | المفهوم الخالف         |
| IΛ٩      | 4/   | الوجود الحقيقي         | ΥAI  | 44   | المقدمة                |
| IA9      | 99   | الوجود الذهني          | ۲۸I  | ۲P   | مقدمة العلم            |
| IA9      | 99   | الوجود اللفظي          | rAl  | ۲P   | مقدمة الكتاب           |
| IA9      | 99   | الوجود الكتابي         | ΥAI  | 94   | الممكن                 |
| IA9      | 99   | الوهم                  | ľΑΥ  | ٩८   | الواجب                 |
| 14+      | 99   | الهداية الموصلة        | YAL  | 9∠   | الممتنع                |
| <b>9</b> | 99   | هلم جراً، الهوية       | IAZ  | 94   | المنع (اطراد)          |
| 9+       | 99   | الهيوليء اليقين        | ١٨٧  | 94   | الموجود الخارجي        |

معين المنطق معين المنطق

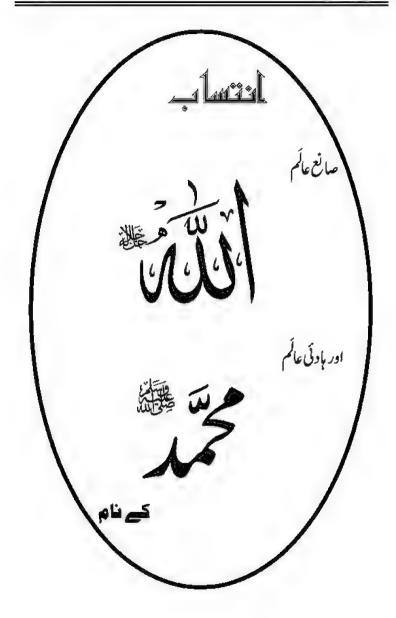



PIN-247654 (U.P.) INDIA Tel: 01338-222768 E-mail: Info@darululoom-deoband.com

| Ref | Date |
|-----|------|
|     |      |

### دعائيه كلمات

علوم عقلیہ بیں علم منطق کو جواہمیت حاصل ہے اس کی بنا پر ہردور بیں درس نظامی کے نصاب بیس کتب منطق کو خاص مقام حاصل رہا ہے، یہ الگ بات ہے کہ ایک دورتھا جب منطق و فلسفہ اور دیگر علوم عقلیہ بیس مہارت ہی کو معیار کمال سمجھا جاتا تھا، کیکن آ ہستہ آن علوم سے متعلق کم ابول کی تعداد نصاب تعلیم بیس کم ہوتی گئی، گراس امر سے انکارنہیں کیا جاسکتا کہ کم از کم منطق کی بنیادی اصطلاحات اور اہم ضوابط سے واقفیت کے بغیر بہت می خالص دینی کتابوں کا منطق کی بنیادی اصطلاحات کا جگہ جگہ کہ اس کما حقہ بھی کما حقہ بھی اصطلاحات کا جگہ جگہ استعال کیا گیا ہے۔

اس وقت مولوی محمد استجد سلّمهٔ کی مرتب کرده کتاب "معین المنطق" پیش نظر ہے جس میں مرتب موصوف نے منطق کی مصطلحات کوامہات کتب سے اخذ کر کے سلقہ سے جمع کردیا ہے، یہلا حصر عربی زبان میں اور دوسرا حصدار دوزبان میں ہے، امید ہے کہ سہولت پیدا پیندی کے اس ماحول میں بید کتاب منطق ہے شخف رکھنے والوں کے لیے فن سے مناسبت پیدا کرنے میں محاون ٹابت ہوگی، اللہ تعالی مرتب کی محنت کو تبول فرمائے اور مزید کام کرنے کی تو فیق بخشے۔

ا بوالقاسم نعمانی مهتنم دارانعلوم دیوبند ۱۲/۲/۱۳۳۹ه=۲/۱۱/رکا۲۰ء

#### كلمات عاليه

حضرت مولا نامنیرالدین احمدعثانی نقشبندی صاحب دامت برکاتهم العالیه استاذ و ناظم اعلی دارالا قامه دارالعلوم دیوبند

حامداً ومصلّباً امّا بعد!

منطق ایک فطری فن ہے،منطق انسان کی ماہیت وشرست میں داخل ہے،طبعًا انسان منطق ہوتا ہے،جس کی وجہ ہے وہ اپنی طبعی زبان اورمحاورات میں منطقی اصطلاحات کثرت سےاستعال کرتا،اگر چہ وہ انسان منطقی اصطلاحات ہے قطعۂ واقف نہیں ہوتا ، وہ اپنی مادری زبان میں چنس ، نوع ، فصل اور فرو خوب استعال کرتا ہے، کلی جزئی کا استعال نوک زبان ہوتا ہے، مثلاً ایک آ دی بازارہے سودا سلف خریدنے جاتا ہے اور خرید کردہ اشیاء لے کرواپس لوشا ہے اور کوئی اس سے سوال کرتا ہے کہ آپ کے ہمراہ خرید کردہ اشیاء کیا ہیں؟ تو وہ کبھی متعین شی کا نام لیتناہے،مثلاً وہ جواب میں کیڑا کہتا ہے جب وہ صرف کیٹر اخرید کر کے آتا ہے اور بھی وہ نوع کے ذریعیہ جواب ویتا ہے،مثلاً مختلف سنریاں ،آلو، بنگن ، یا لک وغیرہ تو وہ جواب میں سبزی کہتا ہے، اور کبھی وہ جنس کے ذریعہ جواب ویتا ہے، جب وہ مختلف ماہیت رکھنے والی اشیاء خرید کر کے لوشا ہے، مثلاً سبزی، کیٹر ااور وال جاول وغیرہ لے کر بازار ہے لوشا بت جواب میں سامان کہتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کدانسان فطری طور پر منطق سے آشنا ہوتا ہے۔ ای طبعی فن برعزیزی مولوی هد مد استجد سلمه نقام اتفایا به اور نهایت عرق ریزی کر کے امہات کتب ہےاصول اخذ کئے ہیں ادراستفاد ہُ عام کے لیے پیش کردئے ہیں، بیعا جزم عروفیت کی میب ہے بوری کتاب برنظر نہیں ڈال سکا، البتہ گرامی قدر جناب مفتی کوکب عالم صاحب، مولا نا توحید عالم صاحب (اساتذ و دارالعلوم دیوبند) اورمفتی عبدالقادرصاحب (استاذ مدرسدخادم العلوم باغول والی) نے یوری عربی عبارت برعمین نظر ڈالی اوراعتاد کیا ہے، اس لیے اس عا بز کوبھی مجروسہے۔ دعاب كمالله على محده قبول قرمائ اوراستفاده كوعام وتام فرمائ \_آمين يارب العالمين (حضرت مولانا)منيرالدين احمرعثاني نقشبندي (صاحب) خادم تدريس وناظم اعلى دارالا قامه دارالعلوم ديوبند

@1849/1/12

معين المنطق معين المنطق

# كلمات بابركت

حضرت مولا ناسيرشام حسين صاحب مدخله العالى صدرالمدرسين دارالعلوم اسعديدا يكزخورد حضرت مولا نامحمر طيب صاحب دامت بركاتهم العاليه مدرس، مدرسددار العلوم اسعديدا يكزخورد

حامداً ومصلياً أما بعد!

عزیز القدر مولوی مصحمد السبجد سلمهٔ مدرسددار العلوم اسعدیدا کیزخورد کے طالب علم رہے ہیں، اس لیے بچپن سے انہیں قریب سے دیکھتے بچھنے اور برہنے کا موقع ملا۔
آس عزیز بچپن سے ہی فربین وقطین اور محنتی ہونے کے ساتھ سلیم المزاج، یکسواور نیک سے، پڑھنے میں انہاک، لالیتی سے اجتناب، اساتذہ سے تعلق وار تباط نیک فالی کی دلیل تھی، امید تھی کہ یہ بچیلم ودائش کے میدان میں بچھ فاص کروکھائے گا۔

رسالہ کاعلمی پاید طے کرنا تو ارباب فن کا کام ہے جوبعض کہندمشق اساتذہ نے اپنی

تقاریظ میں طے بھی کر دیاہے، البتہ بینا کارہ اپنی بے بصیرتی کے باوجودعلم ودانش کے افق پر ایک نیّر تاباں کے طلوع کی جھلک صاف دیکھ رہاہے۔

میں پُر امید ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے روشن ستقبل کے لیے دعاء کو ہول اللہ تعالی آ آل عزیز کو خطر بدسے بچا کرز مانہ کے دست و برد سے محفوظ رکھے اور علم وعمل واخلاق کی عظیم دولت سے مالا مال فرمائے ، آمین یارب العلمین فقط

> نا كارهسيدشا پدشين مدرس مدرسددارالعلوم اسعديدا يكوخورد ۲۹ رمحرم الحرام ۲۳۹اه المصدق بنده محمد طيب مدرس مدرسددارالعلوم اسعديدا يكوخورد ۲۹ رمحرم الحرام ۲۳۹اه

# تقريظ

# حضرت مولا نامفتى كوكب عالم صاحب دامت بركاتهم العاليه

استاذ وارالعلوم ديوبند

نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد!

تعلیم و تعلم میں دمقصود بالذات درجہ علوم شرعیہ یعنی تغییر و حدیث اور فقہ کو حاصل ہے، ان کی کما حقہ تحصیل کے لیے علوم عربینے و ، صرف اور علوم عقلیہ منطق و فلسفہ کو مقصود بالتبح کا درجہ حاصل ہے، اس لیے کہ ان کے بغیر رسوخ فی العلم بہت مشکل ہے، یہی وجہ ہے جس کی بنا پر درس نظامی میں ان کو اہمیت کے ساتھ داخل نصاب کیا گیا ہے، عقلی علوم سے برگشتہ اس کی افادیت کا افکار کرتے ہیں حالاں کہ بیا انکار حقائق کے اعتراف سے انحراف ہے۔ زرنظر رسالہ '' معین السمنطق '' میں منطق کی تعریفات واصطلاحات عمدہ ترتیب سے یکھا کر دی گئیں، تاکہ یاد کرنے اور بیجھنے میں سہولت ہو، امید ہے کہ رسالہ باذ وق طلبہ کے لیے نہایت مفیدومعاون ثابت ہوگا۔

الله تعالى جامع رساله مولوى" محسد استجد" زيرعلمه كومزيد على ودين ترقيات نصيب فرمائ آيين -

خیرخواه (مفتی) کوکب عالم مدرس دارالعلوم دیوبند ۱۵مرار۱۳۳۸ه

## تقريظ

### حضرت مولاناتو حیدعالم صاحب دامت برکاتهم بجنوری استاذ دارالعلوم دیوبند

الحمدلله كفي وسلام على عباده الذين اصطفى:أما بعد!

علم ومعرفت ایک ایبا جوہر نایاب ہے جوانسان کو تمام مخلوقات میں اشرف واعلی بنا تاہے، علم ومعرفت ہی وہ دولت عظلی تھی جس نے حضرت انسان (ابوالبشر سیدنا آ دم علی عبینا وعلیہ الصلو ق والسلام ) کومبحود بنادیا ،اورعلم وآگی اورفہم وادراک کی به دولت انسان خلیفة الله فی الارض کے مبارک ومسعود عہدے ومنصب برفائز ہوا۔

الحمد للدایشیا کی عظیم دینی درسگاه ،از ہر ہند دارالعلوم دیوبند کے فضلا اورسپوت ہمیشہ قرآن وسنت اورعلوم دینیہ کی خدمات کے حوالے سے نمایاں رہے ہیں، ہر دور میں مختلف علوم وفنون کواپٹی محتق ل اور کاوشوں کا مخور بنا کردینی علمی خدمات کا فریضدا داکرتے رہے ہیں۔ فالحمد لله علی ذلك حمداً كثيراً۔

پیش نظر کتاب معین السمنطق "بھی ای سلسلة الذهب کی ایک سنهری کری کے بیان نظر کتاب محید است سلم بردواری معلم دارالعلوم دیوبند نے انتقک محنت مسلسل کاوش اور شب وروز کی جدوجہد کے بعد علم دوست قارئین علماء وطلب کی خدمت میں پیش کیا ہے، عزیز موصوف اس حوالے سے قابل میارک باداور لائق مدح وستائش ہیں کہ علوم عقلیہ منطق وفلسفہ سے عام طور پر طلبہ کی دلچیدیاں کم جوتی اور گفتی جارہی ہیں، اور طلبہ کی ایک معتد باتعدادان علوم کو بے فائدہ اور ضرورت سے ذائد باور کرنے گئے ہیں، کیکن اس کے علی الرغم بہت نعیب وراور خوش بخت طلبہ ان علوم آلیہ (علم صرف علم نحو، علم منطق، علم اصول فلہ علم معانی علم بدیج اور علم کلام وغیرہ) کو بھی علوم شریعت (علم تقیر علم اصول قلم عدیث علم اصول مدیث علم اصول فلتہ کی کھدام اور ذرائع ہونے کی تقیر علم اصول فلتہ کے خدام اور ذرائع ہونے کی تقیر علم صوف رائع ہونے کی

وجہ سے پوری اہمیت دیتے ہیں،اوران کے حصول میں کوئی کوتاہی یا مستی نہیں برتے ، بلکہ جتنی محنت اور یکسوئی کے ساتھ علوم عالیہ کے کسب وحصول میں ایخ کو کھیاتے ہیں بالکل ای طرح ان علوم آلیہ کے حاصل اورا خذ کرنے میں خود کولگائے رہتے ہیں ،اوراییا کرنا باعث سعادت بھی ہے اور فہم شریعت کے لئے ضروری بھی ،امت کے اسلاف وا کابر کی بردی تعدادای نظریئے کی مؤیدرہی ہے،ان کے اقوال وافعال اس کے شاہر عدل ہیں، ماضی قريب كى ايك عبقرى اورب مثال فخصيت حكيم الامت مجد دِملت حضرت مولانا شاه اشرف علی تھا نوی قدس سرہ نے فرمایا: میرے نز دیک قرآن کریم پڑھانے اور منطق پڑھانے میں کوئی فرق نہیں دونوں کا جروثواب برابرہ: کیوں کے دونوں سے مقصد رضائے الہی ہے۔ الغرض بين نظركتاب"معين المنطق" الالحاظ عودت كى ضرورت بك اس کتاب کے مؤلف محترم زیدمجدہ نے منطق کی اصطلاحات کوامہات الکتب ہے عربی زبان ہی میں کیجا جمع کردیا ہے جومواد اور تعریفات بوی محنت اور متعدد کتابوں کی چھان پیٹک کے بعد حاصل ہوئیں وہ سب اس مختصر کتاب میں بل جائیں گی ،اس لئے ریکتاب منطق کے تمام درجات طلبہ اور ابتدائی اساتذہ کرام کے بہترین رفیق اور اسم باسمی ثابت ہوگی ، نیزمؤلف نے اس کااردوتر جمہ بھی ساتھ لگا دیا ہے، جو کتاب کو دوآ شنہ کررہا ہے۔ راقم السطور نے کتاب کے عربی حصہ کوازاول تا آخر حرف بدحرف برط ھا ہے،اور جہاں بھی حذف واضافہ یا ترمیم کی ضرورت محسوس ہوئی مشورے ویے جن کومؤلف سلمہ نے قبول فرمایا مدان کی سعاوت اور نیک بختی کی دلیل ہے، فعراہ الله تعالى حيراً ـ اللّٰد تعالی مؤلف کی اس ابتدائی کا وش کوشرف قبولیت عطافر ما کر ذخیر هٔ آخرت بنائے اور مزير علمي خدمات كے لئے قبول فرمائے۔ آمين يا رب العلمين. توحيدعالم قاسمي

خاتم الندريس دارالعلوم ويوبند ١١رمرم الحرام ١٣٣٩ ه يوم السبت

## تقريظ

# حضرت مولا نامفتى عبدالقا درصاحب مظفر بورى مدظله العالى

استاذ مدرسه خادم العلوم باغوں والی (مظفرُنگر)

اس میں شک نہیں کہ ہندوستان کی علمی دنیا پر ایک ایسا زمانہ بھی گذراہے جب معقولات کوتمام فنون پر بالا دس حاصل بھی، ایک ایک شخص اپنی پوری پوری زندگ ان کی سخصیل اوران کی حذافت ومہارت ہیدا کرنے میں گذار دیتا تھا، کسی عالم کواس وقت تک سند قبول حاصل نہیں ہوتی تھی جب تک کہ وہ معقولات کے اندرا پناامتیاز قائم نہ کرے، اگر کسی نے حدیث تفییر، فقد اوران کے متعلقہ تمام فنون پڑھ ڈالے، لیکن منطق وفلفہ کی کتاب بھی اگر کتابوں میں سے (جن کی تعداد چالیس پچاس سے متجاوز ہوتی تھی) ایک کتاب بھی اگر نہیں پڑھی تو وہ مولوی کہلانے کا حقد ارنہیں ہوتا تھا، علماء واہل علم کے مابین کسی کتاب پرکوئی مقام حاصل کرنے کا موقوف علیہ بیتھا کہ آیا انہوں نے منطق وفلفہ کی کسی کتاب پرکوئی حاشیہ یا شرح تحریر کی ہے یانہیں۔

لیکن پھرخداخدا کر کے اس طوفان میں کی آئی اوران چالیس پچاس کتابوں میں سے صرف شرح شمسیہ (قطبی) بہلم اور شرح ہدایة الحکمت وغیرہ جیسی کتابوں پر اکتفا کرلیا گیا، کیکن ظاہر ہے کہ ہرز ماندکا فداق جدا جدا ہوتا ہے، اس لئے اب طلبہ کی ان چند کتا بول سے بھی دلچین کافی کم ہوگئی اوراس کی جگہ دیگر فنون نے لیے لی۔

تا ہم اس کی وجہ سے معقولات کی ضرورت بالکلیڈ تم نہیں ہوگئی بلکہ اب بھی ان کی اہمیت بدستور ہاتی ہے، کم از کم اتنا فائدہ تو ضرور ہے کہ ان کی اصطلاحات کو سمجھے بغیر سلف کی کتابوں سے استفادہ مشکل ہے، خاص کردہ کتابیں جواسی معقولی رنگ میں کھی گئی ہیں، اس لئے مدارس میں تا ہنوز ان کا وجود ہے، اور دیگر فنون کی طرح ان کی خدمات کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور اہلِ علم اس میدان میں بھی دار تحقیق دے رہے ہیں۔

ان بی مختی اور شوقین حفرات کی صف میں ہمارے سامنے دوحوصلہ مند ، باہمت اور عزم داستقلال کے بیکر طالب علم ہے ، مولوی محمد استجد اوران کے معاون مولوی محمد مسلسل اور سعی پیہم کور یعہ مسلسل اور سعی پیہم کور یعہ مسلسل اور سعی پیہم کور یعہ ایک قابل قدر کارنامہ انجام دیا ہے ، چنانچے منطق وفلفہ کی متعدد کتابوں اوران کے شروح وحواثی کی ورق گروانی کر کے ایک مفیدر سالہ ' مسعین المسنطق '' کے نام سے تصنیف کیا ہے ، جس میں ان دونوں فنون کی مشہور اصطلاحات کو جمح کردیا ہے ، اور جمع بی نہیں کیا بکہ تجدید وکلیر امثلہ کے ذریعہ آئیس بہت مفید بنادیا ہے ، اور اس پر مشزاد یہ کہ ان عربی مصنوا مات کو ایک کو اردو زبان کا جامہ بھی پہنا دیا ہے جوانتها کی سہل اور مطلب خیز ترجم کی حیثیت رکھتا ہے ، اس طرح یہ کتا ہے مربی اور اردود دنوں سے دی پیس کے دانوں کے لئے عہد رکھتا ہے ، اس طرح یہ کتا ہے میں اور اردود دنوں سے دی پیس کے دانوں کے لئے عہد رکھتا ہے ، اس طرح یہ کتا ہے ، اور اربار وودونوں سے دی پیس کی دانوں کے لئے عہد رکھتا ہے ، اس طرح یہ کتا ہے ، اس طرح یہ کتا ہے ، اس طرح یہ کی اور اردود دنوں سے دی ہی دیار یا ہے ، معنی را

کی مصداق بن گئ ہے۔

احقرنے کتاب کوشروع ہے آخر تک دیکھا ،طالب علمانہ فروگذاشتہ کے باوجودا ہے نافع ترین پایا۔دوران مطالعہ کچھ حذف واضا فہ بھی کیا اور مفید مشور ہے بھی دیے اور اب دعاء گو ہے کہ اللہ تعالی اس کتاب کے افادے کو عام وتام فرمائے اور ہر دوعزیز کوعلمی وعلی ترقیات سے نوازے:۔

این دعاازمن داز جمله جهان آمین باد فقط دالسلام احقر الانام ،عبدالقادرغفرله ۱۰/۱ر وسس

#### مقدمه

از: حضرت مولا نامفتى تحدقاسم صاحب دامت بركاتهم العاليه استاذ دار العلوم ديوبند حضرت مولا نامفتى حيان صاحب دامت بركاتهم العاليداستاذ جامعة الشيخ ديوبند حامداً ومصلياً.

اما بعد! بلاشبہ کی بھی انسان کے حق میں کامیا بی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ایسا علم ہے جوانسان کواعلی وارفع اوصاف عطا کرے،علم ایک لامتنای شیء ہے،لیکن جس علم کے ذریعے عقل انسانی مزین اور آراستہ ہوتی ہے،اعمال درست ہوتے ہیں زندگی پایے پیجیل کو پیچنی ہے، اور نجات اخروی کے لیے موقوف علیہ کی حیثیت رکھتا ہے، وہ دوستم کے علوم ہیں (1)علوم نقلیہ (۲) علوم عقلیہ

الله رب العزت نے علوم تقلیہ (قرآن وحدیث) کی تعلیم کے لیے انبیاء ورسل کو دنیا میں مبعوث فرمایا تا کہ انسان ان علوم کے ذریعہ اسپنے رب کا تقرب اس کی خوشنو دی حاصل کر سکے، اور جہنم کی ختیوں سے نجات یا کر جنت کا مستحق بن سکے۔

اورعلوم عقلیہ وہ علوم ہیں جن کی بدولت انسان اپنی جنس سے ممتاز ہوجا تا ہے، انہیں علوم کے متنوع اقسام میں سے عقلِ انسانی کوئیقل کرنے والا، جلا بخشتے والا اور حدو بر ہان کی معرفت عطا کرنے والا ایک مہتم بالشان علم علم منطق ہے جس کا حامل اور جس کے اصول و ضوا بط کی رعایت کرنے والا استدالی غلطی ہے محفوظ رہتا ہے۔

علاوہ ازیں بیایک نا قابل تر دید حقیقت ہے کہ علم کلام سے متعلق تمام کتب اور اعتقاد سے تعلق مام کتب اور اعتقاد سے تعلق رکھنے والے تمام مضامین ؛ جیسے علامہ جرجانی "کی شرح مواقف، علامہ تفتازانی "کی شرح مقاصد اور شرح نسفیہ اور عقیدۃ الطحاوی وغیر ہا کتب، اسالیب عقلیہ اور اصطلاحات

منطقیہ ہے پُر اور لبریز ہیں، جن ہے استفادہ بدونِ استعانت بالمنطق ناممکن ہے۔

بہر حال علم کلام کی کتابوں کوچھوڑئے!اصول فقہ ہے متعلق بعض تصائیف کی بنیاد بھی اسباب عقلیہ ، تقواعد منطقیہ اورغز الی ، رازی اور بیضا وی کے مختلف دیوانوں پر ہے ، علم منطق اور اس کے قواعد بیں مہارت کے بغیر جن دیوانوں اور کتابوں کا مطالعہ اور ان سے استفادہ ناممکن ہے۔

اے منطق کے تین اپنے دل میں نفرت رکھنے والوں! کیا منطق دشوار ہونے کی وجہ
سے اس سے عداوت کی جائے ، اور اس کی تعلیم وجھوڑ دیا جائے ، کیا ہر چیز میں مہولت و
یُسر اور عیش و آ رام کا طالب بن کر ان اعلی علمی ذرائع کو پس پشت ڈال دیا جائے ، بلا شبہ
ذمین و ذکی کومنطق کی ضرورت نہیں اور کند ذبن اس سے مشقع نہیں ہوسکتا ، کین اصطلاحات
کلامیا وربعض اصطلاحات اصول فقہ یہ کو بیجھنے میں ہر خخص اس فن کا مختاج ہے ، لہذ المعلوم
ہوا کہ کی کواس سے مفرنہیں ہے۔

خلاصة كلام يدكي علم العقائد اوراصول فقد كى كتابوں كا پڑھنا اوران سے استفادہ كرتا منطق كى اصطلاحات سے استعانت اور منطق كے قواعد كى رعايت كے بغير ممكن نہيں ہے، چنال چه علامة تفتا زائی فرماتے ہيں كہ علم الكلام، اصول فقہ سے اوراصول فقہ فقہ سے پہلے ہے، جس كا مطلب اورلب لباب بيہ ہے كہ علوم شرعيہ كى پہلى بنياد علم كلام اور دوسرى بنياد اصول فقہ ہے لہذا علم منطق ہے محروم شخص ان دونوں علوم ہے محروم شار ہوگا، اگر چہ اپنے آپ كوز مانہ بحر ہيں اعلم الناس شاركر ہے۔

والسلام

پیش لفظ

سکی علم کے جیج مسائل کا عالم فن کے ذہن میں متحضر رہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ کتابوں اوراس کے مسائل کے بہ کثرت مطالعے سے ذہن میں فن کا اجمالی نقشہ حاصل ہو جانا کافی ہے (جس کو ملکہ بھی کہا جاتا ہے) تا کہ وہ عالم اس ملکے کی معاونت سے تفصیلی مسائل ومتحضر كرسكه يا حاصل كرسكها أكرجه بالفعل وه مسائل متحضر ندبول \_ لیکن ہرملم وُن کی اصطلاحات کو جا ننا بے حد ضروری ہے، تا کہ اس فن کی تقریر کما حقہ مجھ سكے، باي وجه تمام علوم وفنون ميں ابل فن كى مخصوص اصطلاحات ذكركى كئ جيں جن كوجانے ے معمولی سمجھ بوجھ رکھنے والاشخص بھی فن سے اچھی طرح مناسبت پیدا کر لیتا ہے، اوران اصطلاحات سے بےخبر شخص وادی تنیہ میں بھٹکتا رہتا ہے،لہذامعلوم ہوا کہ علوم وننون کو حاصل کرنے کے لیے ایسے مقد مات کا جا نناضروری ہے جو حصول مقاصد میں معین ہول۔ زرنظر كتاب"معين المسنطق "بهي اى ضرورت كى ايك كرى ب،جس مين ابتدائی درجات سے درجات عالیہ تک درس نظامی میں پڑھائی جانے والی کتب منطق میں مستعمل تمام تراصطلاحات کوجمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے،خواہ وہ اصطلاحات فن منطق ہے تعلق رکھتی ہوں یا ندر کھتی ہوں ،شروع کتاب میں مرقات وسلم کی ترتیب پر بحث کے اعتبار ے اصطلاحات جمع کی گئی ہیں،اوروہ اصطلاحات جن کا باضابطکسی بحث ہے تعلق نہیں ہے ليكن وه اصطلاحات كتب منطق مين مستعمل بين ، اخيركتاب مين "مقفر قات" يعوان ے باب قائم کر کے ان اصطلاحات کو وہال لکھا گیا ہے، نیز عربی اصطلاحات کے ساتھ ساتھ دوسرے حصہ میں اردومیں بھی اصطلاحات کو ککھا گیا ہے تا کہ ہرا یک طالب علم اس کتاب ہے نفع المفاسكي\_

#### اشارات

ا کثر و بیشتر جگہ حوالے میں صرف ایک لفظ (مثلاً''س ،ش یا ق'' وغیرہ) لکھا ہوا ہے اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس اجمال کی جائب بھی اشارہ کر دیا جائے ، تا کہ دل میں خلجان یا تی ندر ہے۔

> س! مرادسلم العلوم ہے۔ ق اسمراد قطبی ہے۔

ف اسمراد شرح تبذیب ہے۔

ما ہمراد مرقات ہے۔

ك المصراد كماب العريفات بـ

ملا؛ عمراد طامين ب-

#### ایک اهم فریضه کی ادانیگی

 عربی حصہ کو حرف برحرف پڑھا اور مفید مشور دل سے نوازا، جومیرے لئے باعث ِ سعادت وفخر کی بات ہے، اور دیگر اساتذہ کرام کا بھی شکر گزار ہوں اس موقع پر جن حضرات کی دعا ئیں مجھے کمیں اور میرے لئے مشعل راہ کا کام کیا۔

اوررفیق محترم مفتی محمعظم رفیع کشن مخبوی اور مولوی محمصائم کا تهددل ہے شکر بیادا کرتا ہوں جنہوں نے ہرموڑ پر میراساتھ دیا ،میری حوصلہ افزائی کی ،کام کوکرنے میں ہرممکن مدد مجھے ان سے حاصل ہوئی ،اللہ تعالی تمام ندکورین کواوران حصرات کے علاوہ جن دیگر ساتھیوں کا اس کتاب کو منظر عام پرلانے میں کسی بھی طرح کا تعاون رہاہے سب کو جزائے خیرعطافر ماسے۔ آمین یا رب العلمین

علاوہ ازیں جھھ تا اہل کواپئی کم علمی، بے مائیگی اور ناتجر بہ کاری کا تکمل احساس ہے اور میر حقیری علمی کاوش یقیناً میر بی بساط سے بالا ترتقی مجنس اساتذ ؤ کرام کی تو جہات وعنایات اور دعاؤں نے اس کاوش کو قابل اشاعت بنادیا۔

نیزارباب علم وفن سے مجھے امید ہے کہ اگر اس میں انہیں کوئی خامی نظر آئے تو میری ناتجربہ کاری کے سبب مجھے نا اہل کو معاف فرما کیں گے، اور نشاندہ ی فرما کیں گے تا کہ اس کی اصلاح کی جاسکے، اخیر میں اللہ تعالی سے دست بدعاء ہوں کہ اس رسالہ کو بخض وعنا در کھنے والوں کی نگاہ سے محفوظ رکھے اور بلاوجہ مکتہ چینی کرنے والوں کے شرسے اس رسالہ کو بچائے، طلبہ وعلماء مدارس کے لیے اسم یاسمی بنادے اور مجھ تقیر کے لیے (دنیا میں) علم نافع اور آخرت میں) رضائے الی اور بخشش کا ذریعہ بنائے آمین یا رب العلمین۔

محمد المجدا بن حافظ عبد الرزاق مرائے (مردوار) ۲۵ رار ۱۲۳۸ھ

#### بسر الله الرحمن الرحيم

# مقدمة العلم

العلم: هو الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل. (م،ش)

العلم على قسمين ؛حصوليّ، وحضوريّ

**التعلم المصولي:** هو حصول العلم بالشيء بعد حصول صورته في الذهن ويسمى بالعلم الانطباعي. (ك)

العلم العضوري: هو حصول العلم بالشيء بدون حصول صورته في الذهن كعلم زيد لنفسه. (ك)

تنقسم العلم إلى قسمين أيضاً ؛ تصورٌ، وتصديقٌ

التصور: هو مالم يكن فيه إذعان للنسبة الخبرية كغلام زيدٍ. (ملا)

التصديق: هو اعتقاد لنسبة خبرية إيجابية كانت أوسلبية كقولنا زيد أبو خالد. (تهذيب،س)

التصور والتصديق كل منهما على قسمين: بديهيٌّ، ونظريٌّ

البديهي : هو الذي يحصل بلا نظر وكسب، كتصور الحرارة والبرودة وكالتصديق بأن النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان ويقال له الضرورى أيضا. (م)

المنظرين: هو الذي يحتاج في حصوله إلى النظر و الكسب كتصور العقل و النفس و كالتصديق بأن العالم حادث ويقال له الكسبي أيضا. (م،ق،س) التعريف المطلق: ما يُبَيَّن به حقيقة الشيء كقولك الانسان حيوان ناطق.

موضوع كل علم: مايبحث فيه عن عوارضه الذاتية له كبدن الإنسان لعلم الطب فإنه يبحث فيه عن أحواله من حيث الصحة والمرض. (م،ش،ق) السعوارض الذات كالتعجب السعوارض الذات كالتعجب اللاحق للإنسان من حيث إنه إنسان أو بواسطة جزئه كعروض الحركة للانسان بواسطة جزئه "الحيوان" وإما بواسطة أمر خارج عنه مساول لذلك الشيء كالضحك الذي يعرض حقيقة للمتعجب ثم ينسب عروضه إلى الإنسان بالعرض و بالمجاز. (ش)

المعوارض الغربية: هى العوارض لأمر خارج أعم من المعروض كالحركة اللاحقة للأبيض، بواسطة أنه جسم، وهو أعم من الأبيض وغيره، والعوارض للخارج الأخص كالضحك العارض للحيوان بواسطة أنه انسان، وهو أخص من الحيوان، والعوارض بسبب المباين كالحرارة العارضة للماء بسبب النار وهى مباينة له. (ق)

**الغرض**: نتيجة مطلوبة يصدر الفعل الأجله من الفاعل. (مفتاح التهذيب) تعريف المنطق: هو قانون يعصم مراعاته اللهن عن الخطاء في الفكر. (ش) موضوع المنطق: المعرف والحجة. (ش)

المعرف والقول الشارح: هو عبارة عن المعلوم التصوريّ من حيث إنه يوصل إلى مجهول تصوريً كالحيوان الناطق الموصل إلى تصور الإنسان. (ش)

الحجة: هي عبارة عن المعلوم التصديقي من حيث إنه يوصل إلى مطلوب تصديقي كقولنا العالم متغير وكل متغير حادث الموصل إلى التصديق بقولنا العالم حادث. (ش)

الفكر: هوترتيب أمورمعلومة للتأدي إلى المجهول. (ق)

الترتبيب لغة: جعل كل شيء في مرتبته.

واصطلاحا: جعل الأشياء المتعددة بحيث يطلق عليها الاسم الواحد ويكون ببعضها نسبة الى البعض الآخر بالتقدم والتأخر (ق)

الغرض والغاية للمنطق: صيانة الذهن عن الخطا في الفكر.



## مقدمة الكتاب

الوضع لغة: جعل اللفظ بإزاء المعنى. (ك)

واصطلاحاً: تخصيص شيء بشيء بحيث متى أطلق أو أحِسَّ الشيءُ الأوَّلُ فَهِمَ منه الشيءُ الثاني. (حاشيه م)

الدلالة لغة: هوالإرشاد. (م)

واصطلاحاً: كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر كعلم النار بالنظر إلى الدخان. (م،ش،ق)

الدلالة لها قسمان ؛لفظية، وغير لفظية

الدلالة اللفظيّة: مايكون الدال فيه لفظاً كدلالة نفظ زيد على مسماه. (م،ش،ق) الدلالة الفظاريد على مسماه. الدخان على الدلالة الدخان على النار. (م،ش،ق)

وكل منهما على ثلثة أنحاءٍ؛

الدلالة الوضعية: هي ما تكون بسبب وضع الواضع وتعيينه الأول بإزاء الشاني كدلالة لفظ زيد على مسماه وكدلالة الدوال الأربع على مدلولاتها. (ش) **الدلالة الطبعية**: هيما يكون فيها حدوث الدال عند عروض المدلول بسبب اقتضاء الطبع كدلالة لفظ أح أح على وجع الصدر وكدلالة صهيل الفرس على طلب الماء والكلاً. (ش،ق)

الدلالة العقلية: هي دلالة يجد العقل بين الدال والمدلول علاقة ذاتية ينتقل لأجلها منه إليه كدلالة لفظ ديزن المسموع من وراء الجدار على وجوداللا فظ وكدلالة الدخان على النار. (كشاف)

الدلالة اللفظية الرضعية على ثلثة أقسام؛ مطابقيٌّ، وتضمنيٌّ، والتزاميُّ.

**المطابقيُّ: هي أن يدل اللفظ على تمام ما وضع ذلك اللفظ لهُ كدلالة** الإنسان على مجموع الحيوان والناطق. (م)

التضمئين : هي أن يدل اللفظ على جزء المعنى الموضوع له كدلالة الإنسان على الحيوان فقط . . (م)

الالتزاهي : هي أن لايدل اللفظ على الموضوع له ولا على جزئه بل على معنى خارج لازم للموضوع له كدلالة لفظ العمى على البصر . (م) اللازم : هو ما ينتقل الذهن من الموضوع له إليه كدلالة الانسان على قابل العلم وصنعة الكتابة و كدلالة العمى على البصر. (م)

#### بحث اللفظ

**اللفظ:** ما يتلفظ به الإنسان كقولك زيد، وخالد، وقلم، وفصل. اللفظ الدال بالمطابقي على قسمين؛ مفرد، ومركب.

المفود: مالا يقصد بجزئه الدلالة على جزء معناه كدلالة همزة الإستفهام على معناه ودلالة زيد على مسماه ودلالة عبدالله على المعنى العَلَمِيِّ. (م)

الموكب: مايُقصَد بجزئه الدلالة على جزء معناه كدلالة زيد قائم على

معناه ودلالة رامي السهم على فحواه. (م)

# تقسيم المفرد با عتبار استقلال المعنى وعدم استقلاله

اللفظ المفرد على ثلثة أنحاء؛ إسم، وكلمة، وأداةً.

الاسم : ما يكون معناه مستقلا بالمفهومية أي لم يكن في فهمه محتاجا إلى ضم ضميمة، ولم يقترن ذلك المعنى بزمان من الأزمنة الثلثة كزيد وعمر. (م)

**الكليمة**: ما يكون معناه مستقلا بالمفهومية ويقترن ذلك المعنى بزمان من الأزمنة الثلثة كضرب وفعل. (م)

الأداة: مالم يكن معناه مستقلا بالمفهومية كفي. (م)

# تقسيم المفرد باعتبار وحدة المعنى

هو على ثلثة أقسام؛ عَلَمٌ، ومتواطٍ، ومشكك.

العَلْمُ: مايكون معناه واحدا معينا مشخصا كزيد. (م،ق)

المتواطي: ما يكون له أفراد كثيرة ويصدق ذلك المعنى على سائر أفراده على سبيل الاستواء من غيرأن يتفاوت بأوَّلِيَّة أوأولوِيَّة أوأشدَّيَّة أوأزيَدِيَّة كالإنسان بالنسبة إلى زيد و عمرو و خالد. (م)

# التفاوت على أربعة أقسام

 (١) التفاوت في الاوليت (٢) التفاوت في الاولويت (٣) التفاوت في الشدت (٤) التفاوت في الزيادت

أَوَّلِيَّةِ: هي أن يكون ثبوت الكلي لبعض الأفراد علة لثبوت للبعض الآخر كالوجود فان ثبوته لزيد علة لثبوته لابنه عمرو. أُولُوبَيَة : معنماه أن ثبوت الكلي لبعض الأفراد بالنظر إلى ذاته والبعض الآخر إلى غيره كالضوء فأن ثبوته للشمس بالنظر إلى ذاته و للأرض بالنظر إلى الغير.

أَشَدَية: الشدة عبارة عن كون أحد الفردين بحيث ينتزع عنه العقل أمثال الآخر غير متماتزة في الوضع كالبياض فإن تحققه في التلج أكثر منه في العاج بحيث ينتزع العقل من الثلج بياضات كثيرة مثل العاج ويقابلها الضعف.

أَرْبِيدَ بَيْةَ: الزيادة هي كون أحد الفردين بحيث ينتزع عنه أمثال الآخر إلا أن الأمثال فيها متغايرة في الوضع ويقابلها النقصان.

المشكك: ما يكون له أفراد كثيرة ولا يكون صدق ذلك المعنى العام فى جميع أفراده على وجمه الاستواء كالوجود بالنسبة إلى الواجب والممكن. (م)

## تقسيم المفرد باعتبار كثرة المعنى

هو على أربعة أقسام؛ مشترك، ومنقولٌ، وحقيقةٌ، ومجازٌ

**المشترك**: هو الذي كثر معناه ووضع ذلك اللفظ لكل معنى ابتداءً بأوضاع متعددة علحدة كالعين. (م،ش،س)

المنقول: هو اللفظ الذي كثر معناه ووضع أولاً لمعنى ثم استعمل في معنى ثان لأجل مناسبة بينهما واشتهر في الثاني وترك موضوعه الأول كالصلوة والصوم. (م)

المنقول باعتبار الناقل على ثلثة أقسام: شرعي، وعرفي، واصطلاحي المنقول الشرعي: مايكون ناقله أرباب الشرع كالصلوة فانه كان في الأصل بمعنى الدعاء ثم نقل شارع إلى أركان مخصوصة. (م)

المنقول العرفي: ما يكون ناقله عرفا عاما كالدابة فانه كان في الأصل موضوعا لما يدب على الأرض ثم نقله العامة للفرس أو لذات القوائم الأربع. (م، ش،ق)

المنقول الاصطلاحي : ما يكون ناقله عرفاً خاصاً وطائفةً مخصوصةً كلفظ الإسم فانه كان في اللغة بمعنى العلو ثم نقله النحاة إلى كلمة مستقلة في الدلالة غير مقترنة بزمان ممن الأزمنة الثلثة. (م،ش،ق)

الحقيقة : هو اللفظ الذي كثر معناه ويستعمل في المعنى الموضوع له كالأسد بالنسبة إلى الحيوان المفترس.

المجاز : هو اللفظ الذي كثر معناه ويستعمل في معنى غير الموضوع له لعلاقة بينهما كالأسد بالنسبة إلى الرجل الشجاع.

### تقسيم المجاز باعتبار العلاقة

هوعلى قسمين؛ استعارةٌ، ومجازٌمرسلٌ.

الاستعارة: هي مجاز علاقته المشابهة كأسدٍ في قولنا رأيت أسداً يرمي. (دروس البلاغه،س)

المجاز المرسل: هي مجاز علاقته غير المشابهة كقوله تعالى يجعلون أصابعهم في اذانهم . (س،ك،دروس البلاغة،مختصر المعاني)

**الملاحظة**: وحصروا المجاز المرسل باعتبار العلاقة في أربعة وعشرين نوعا وسيأتي بيانها في "المتفرقات" إن شاء الله تعالى. (س)

**الموتجل** : هو اللفظ المنقول عن معناه الأصلي إلى آخر من غير مناسبة كجعفر مثلاً فإنه كان موضوعاً للنهر الصغير ثم جعل علماً بلا مناسبة بينه وبين المعنى الأول. (حاشيه س)

## بيان تكثر اللفظ مع توحد المعنى

الترادف لغة: ركوب أحد الشخصين خلف الآخر.

واصطلاحاً: تكثر اللفظ مع اتحاد المعنى الموضوع له فكأنَّ اللفظين راكبان، أحدهما خلف الآخر على مَرُّكب وهو المعنى كالأسد والليث. (دستور)

### تقسيم المركب

المركب له قسمان؛ تامّ، وناقصٌ

الموكب التام: مايصح السكوت عليه كقولنا زيد قائم. (م، ش،ق) الموكب الناقص: مالم يصح السكوت عليه كقولنا غلام زيد و رجل عالم. (م، ش،ق)

المركب التام له قسمان ؛ حبر، وإنشاء

**الشبر:** مايىحتمل الصدق والكذب وقصد به الحكاية عن الواقع كقولنا السماء فوقنا و العالم حادث ويقال له قضية أيضاً. (م)

الإنشاء: مالم يحتمل الصدق والكذب ولم يقصد به الحكاية عن الواقع كقولنا اضرب و لاتضرب. (م،ش،ق)

### أقسام الإنشاء

الإنشاء له أقسام ؛ أمر، ونهي، وتمن، وترج، واستفهام، ونداء، و دعاء، والتماس، وتنبيه، وتعجب، وقسم، وسؤال.

الأهو: هو طلب الفعل عن المخاطب على سبيل الاستعلاء كقولنا افعل و اشرب. المنهي : هو طلب ترك الفعل عن المخاطب على سبيل الاستعلاء كقولنا لاتضرب ولا تشرب.

المتفيِّي: طلب شيء محبوب لايرجي حصوله لكونه مستحيلا أو بعيد

الوقوع كقولنا ليت الشباب يعود. (دروس البلاغة)

الترجي: طلب حصول شيء ممكن كقولنا لعل زيداً حاضر. (حاشيه م) الاستفهام: هو طلب العلم بشيء كقولنا ما ذا تفعل؟. (دروس البلاغة) النداء: طلب الإقبال بحرف نائب مناب أدعو لفظاً أو تقدير أكقولنا يا زيد. (مختصر المعاني)

الدعاء : مايد ل على طلب الفعل مع الخضوع كقوله تعالى ربّ أنى مغلوب فانتصر. (ق)

**الالتهاس**: ما يدل على طلب الفعل مع التساوي كقول أحد لصديقه أعطني الماء. (ق)

التنبيه: هو إعلام المخاطب لما في ضمير المتكلم. (حاشيه س)

التعجب : ما وضع لإنشاء التعجب كقوله تعالى قتل الانسان ما أكفره.

**القسم**: هو ما يحصل فيه حصول تقوية الكلام بحرف القسم و المقسم به كقوله تعالى تالله لأكيدن أصنامكم.

السؤال: في اللغة: طلب الأدنى من الأعلى، وفي العرف: طلب كشف المحقائق والدقائق على سبيل الاستفادة؛ لا على سبيل الاستحان كالمناظرة. (دستور)

المركب الناقص على قسمين؛ تقييديٌّ، وغيرُ تقييديٌّ

المركب التقييدي أ: ما يكون الجزء الثاني منه قيداً للأول كغلام زيد ورجل عالم. (ق)

المحركب غير التقييدي ي: مالايكون الجزء الثاني منه قيداً للأول كخمسة عشر و في الدار وبعلبك. (ق)

### بحث المعنى

**المفهوم** : ماحصل في الذهن كتصور زيد و تصور أن زيداً قائم. (م) هو على قسمين؛ جزئي، وكلي الله على قسمين؛ جزئي، وكلي الله على قسمين المرابعة على الله على الل

الجزئتي: مايمنع نفس تصوره عن صدقه على كثيرين كزيد و خالد وهذا الكتاب. (م)

الكليّ : مالا يمنع نفس تصوره عن صدقه على كثيرين كالحيوان و الانسان. (م)

## تعريف آخر للكلي والجزئي ويسمى بهذه الاعتبار اضافيا

الجزئي الإضافي: ما يكون أخص تحت الأعم كالانسان بالنسبة إلى الحيوان و الحيوان بالنسبة إلى الجسم النامي. (م،ق)

الكليُّ الإضافي: هو الأعم من الشيء كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان. (ك)

## أقسام الكلى باعتبار المصداق

ينقسم الكلي باعتبار المصداق الى عدة أقسام؛

**الأول** : مايمتنع وجود أفراده في الخارج كللاشيء و اللاممكن واللاموجود و يقال له الكليات الفرضية .(م)

الثاني : ما يمكن أفراده و لم توجد كالعنقاء و جبل من الياقوت. (م)

**الثالث** : ما أمكنت أفراده و لم توجد من أفراده إلا فرد واحد و يمكن وجود غيره كالشمس. (م)

الرابع : ما أمكنت أفراده و لم توجد من فرده إلا فرد واحد و يمتنع وجود غيره كالواجب تعالىٰ. (م) **الخامس**: ما وجدت له أفراد كثيرة متناهية كالكواكب السيارة. (م) السادس : ما وجدت له أفراد كثيرة غير متناهية كأفراد الإنسان و معلومات الله تعالى. (م)

### النسبة بين الكليين

وهي أربعة؛ تساوٍ، وتباينٌ، و عمومٌ وخصوصٌ مطلقاً، وعمومٌ وخصوصٌ من وجدٍ.

**التساوي : ه**و أن يصدق كل واحد من الكليين على كل ما يصدق عليه الأخر كالناطق و الانسان. (م،ق)

**التباين : هو أن لا يصدق شيء من الكليين على شيء مما يصدق عليه** الأخر كالفرس و الانسان. (م،ق)

العموم والخصوص مطلقاً: هو أن يصدق أحد من الكليبن على كل ما يصدق عليه الأخر ولا يصدق الأخر على جميع أفراد أحدهما بل يصدق على بعضه كالحيوان و الانسان.(م)

العب موم والخصوص من وجه: هو أن يصدق بعض كل واحد من الكليين على بعض ما يصدق عليه الأخر كالأبيض و الحيوان. (م،ق)

تقسيم الكلي

الكلي على قسمين؛ ذاتي و عرضيّ

الكلي الذاتي : ما يكون عين حقيقة أفراده أو جزء حقيقتها كالإنسان والحيوان. (ش،س)

الكلي العرضي : ما يكون خارجاً عن حقيقة أفراده كالضاحك للإنسان. (ش،س)

## أقسام الكلي الذاتي

ثم الذاتيُّ على ثلثة أقسام؛ جنسٌ، ونوعٌ، وفصلٌ.

الجنس : هو كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو كالحيوان والجسم النامي. (م،ش،ق،س)

### تقسيم الجنس

الجنس على قسمين؛ قريبٌ، و بعيدٌ.

الجنس القريب : هو ما يكون الجواب عن الماهية و عن بعض ما يشاركها في ذلك الجنس عين الجواب عنها و عن جميع مشاركاتها فيه كالحيوان حيث يقع جواباً للسؤال عن الإنسان و عن كل ما يشاركه في الماهية الحيوانية. (ق)

الجنس البعيد : ما يكون الجواب عن الماهية و عن بعض مشاركاتها في ذلك الجنس غير الجواب عنها و عن بعض الأخر كالجسم حيث يقع جواباً عن السؤال بالإنسان و الحجر ولا يقع جواباً عن السؤال بالإنسان و (ق)

المنوع : هـ و كـ لي مقول على كثيرين متفقين بالحقائق في جواب ما هو، و يقال له النوع الحقيقي كالإنسان و الفرس و الغنم. (م،ش)

المنوع الإضافي : هو ماهية يقال عليها و على غيرها الجنس في جواب ما هو كالإنسان بالنسبة إلى الحيوان، والحيوان بالنسبة إلى الجسم النامي. (م،ش،س)

الجنس له ثلثة اقسام؛ سافلٌ، ومتوسطٌ، وعالٍ

**الجنس السافل: هو ما لا يكون تحته جنس و يكون فوقه جنس بل إنما** 

يكون تحته نوع كالحيوان فإن تحته الإنسان و هو نوع و فوقه الجسم النامي وهو جنس. (م)

**الجنس المتهسط**: ما يكون تحته جنس و فوقه أيضاً جنس كالجسم النامي فإن تحته الحيوان وفوقه الجسم المطلق. (م)

البجنس العالي : هو ما لا يكون فوقه جنس كالجوهر فإنه ليس فوقه جنس و تحته الجسم المطلق و الجسم النامي و الحيوان. (م)

ويسمى بجنس الأجناس.

### الأجناس العالية

الأجناس العالية عشرة ويسمى بالمقولات العشر و المحمولات أيضاً و واحد منها جوهر والباقي عرض.

الجوهر: هو الموجود لا في موضوع بل قانم بنفسه كالأجسام. (م) العرض : السوجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضوع أي محل يقوم به كسواد الثوب وبياضه المحتاج في وجوده إلى جسم يحله ويقوم به. (ك) الأعراض التسعة

الكم : هو العرض الذي يقبل القسمة و التجزي لذاته. (حاشيه مرك) وهو على قسمين ؛

الكم المنصل: وهو ما يكون بين أجزاله المفروضة حد مشترك كالخط. (مبادي)

**الكم المنفصل**: وهو ما لا يكون بين أجزائه المفروضة حدَّ مشترك وهو العدد فقط. (مبادي)

الكيف : هو عرض لا يقتضي القسمة ولا النسبة لذاته كالضعف و

القوة. (مبادي)

الإضافة: هي النسبة العارضة للشيء بالقياس إلى نسبة أخرى كالأبوة و البنوة. (ك)

الأبين : هو حالة تعرض للشيء بسبب حصوله في المكان، ككون الرجل في المسجد. (ك)

**الملك** : هي حالة تعرض للشيء بسبب ما يحيط به و ينتقل بانتقاله كالتنعل و التعمم. (ك)

**الفعل** : هو الهيئة العارضة للمؤثر في غيره بسبب التأثير أولاً كا لتبريد والتسخين. (ك)

الانفعال : هـ و هـ نه التأثّر من الشيء كالهيئة الحاصلة للمُتَسخّن ما دام يتسخّن و للمقطوع ما دام يُقطع (مبادي)

المتى : هي حالة تعرض للشيء بسبب الحصول في الزمان كقدوم المسافر في يوم كذا. (ك)

**الوضع : هو هيئة تعرض للشيء بسبب نسبة بعض أجزائه إلى بعض منه** و إلى الأمور الخارجة عنه كهيئة القيام و القعود. (مبادي)

### أقسام النوع

النوع له ثلثة أقسام؛ عال و متوسط و سافل

**المنوع العالي** : ما يكون تحته نوع و لا يكون فوقه نوع كالجسم المطلق. (م)

النوع المتوسط : ما يكون تحته نوع و فرقه نوع كالجسم النامي و الحيوان. (م)

المنوع السافل: ما لا يكون تحته نوع و يكون فوقه نوع كالإنسان. (م)

**النفصل** : هـ و كـلـي مـقـ ول عـلـى الشيء في جو اب أيِّ شيءٍ هو في ذاتـ ه كالناطق. (م،ش)

الفصل له قسمان؛ قريبٌ و بعيدٌ

**المفصل القريب**: هو المُميِّز عن المشاركات في الجنس القريب كاناطق للإنسان. (م،ش،ق،س)

**النفصل البعيد : ه**و المُميِّز عن المشاركات في الجنس البعيد كالحساس للإنسان. (م،ش،ق،س)

#### ماهو؟

ما هو؟ : يطلب بها حقيقة الشيء أي ماهية الشيء كقولنا الإنسان ما هو فيجاب أنه حيوان ناطق .

يسئل بها عن ثلثة أشياء؛ الأول: تمام حقيقة الشيء، الثاني: نوع الشيء، الثالث: جنس الشيء.

فإن سئل بها عن أمر واحد كليا فيجاب بالحد التام وهو تمام حقيقة الشيء كقولنا الإنسان ماهو؟ فيجاب بأنه حيوان ناطق، وإن سئل بها عن أمر واحد جزئيا أو أمور متعددة متفقة الحدود فيجاب بالنوع كقولنا زيد ماهو؟ فيجاب بأنه إنسان، أو قيل زيد وراشد وخالد ما هم؟ فيجاب بأنهم إنسان، وإن سئل بها عن أمور متعددة مختلفة الحقائق فيجاب بالجنس كقولنا الإنسان والفرس والبقر والغنم ماهى؟ فيجاب بأنها حيوان.

الماهية على قسمين؛ مختصة و مشتركة .

الماهية المختصة : ما يكون مخصوصاً بشيء واحدٍ كما هية الإنسان المختصة الحيوانُ الناطقُ. معين المنطق معين المنطق

الماهية المشتركة: ما يكون مخصوصاً بأشياءَ متعددةٍ كماهية الإنسان المشتركة حيوان فقط.

## تقسيم الكلي العرضي

هو على قسمين؛ الخاصة والعرض العام

**الخاصة**: هو الخارج المقول على أفراد حقيقةٍ واحدةٍ فقط كالضاحك للإنسان والكاتب له. (ش،س)

**الحرض العام:** هو الخارج المقول على أفراد حقيقة واحدة و على غيرها كالماشي المحمول على أفراد الإنسان و الفرس. (س)

الخاصة على قسمين؛ شاملةٌ و غيرُ شاملةٍ

الخاصة الشاملة: هي ما تَعُمُّ جميع الأفراد التي تختص بحقيقتها كالضحك بالقوة للإنسان وكالماشي بالقوة للحيوان. (حاشيه م/ش،س) الخاصة غير الشاهلة: هي ما لم تَعُمَّ جميع الأفراد التي تختص بحقيقتها كالضاحك بالفعل للإنسان والماشي بالفعل للحيوان. (ش،س)

و ينقسم إلى قسمين أيضاً؛ خاصةُ النوع و خاصةُ الجنس

**خاصة النوع:** ما يكون محمولاً على ما تحت حقيقة واحدة نوعية كالضاحك. (ملا،ش،س)

ضاصة الجنس : ما يكون محمولاً على ما تحت حقيقة واحدة جنسية كالماشي. (ملاءش،س)

العرضي على قسمين؛ لازم و مفارق

العرضي اللازم : ما يمتنع انفكاكه عن المعروض كالزوجية للأربعة و الفردية للثلاثة والسواد للحبشي. (س) العرضي المفارق:ما لم يمتنع انفكاكه عن المعروض كالحركة للفلك.(س) تقسيم اللازم

اللازم على قسمين؛ لازم الماهية ،ولازم الوجود.

لازم السماهية: ما يسمتنع انفكاك عن الشيء بالنظر إلى الماهية كالزوجية للأربعة و الفردية للثلثة. (م،ش)

لازم الوجود: ما يمتع انفكاكه عن الشيء بالنظر إلى الوجود كالسواد للحبشي.

شم لازم الوجود على قسمين؛لازم الوجود الذهنيّ، ولازم الوجود الخارجيّ

لازم الوجود الذهني : ما يمتنع انفكاكه عن الشيء بالنظر إلى وجودم الذهني ككون حقيقة الإنسان كليةً ويسمى هذا القسم معقولاتٍ ثانيةً أيضاً. (م،ش،ق،س)

لازم الوجود الخارجيّ : ما يمتنع انفكاكه عن الشيء بالنظر إلى وجودم الخارجيّ كإحراق النار. (م،ش،ق،س)

اللازم على قسمين؛ بَيِّنٌ و غير بَيِّنِ.

اللازم البَيّين : هـ و الـ ذي يكفي تصوره مع تصور ملزومه في جزم العقل باللزوم بينهما كالزوجية للأربعة. (م)

اللازم الغير البَيّن : هو الذي يفتقر في جزم الذهن باللزوم بينهما إلى وسط كالحدوث للعالم. (ق،ك)

و كل منهما على قسمين؛ بالمعنى الأخص و بالمعنى الأعم، فالأقسام أربعةً.

اللازم البَيِّن بالمعنى الأخص : ما يلزم تصوره من تصور الملزوم

كتصور البصر للعمى. (م،ش،ق،س،ك)

معين المنطق معين المنطق

اللازم البَيّن بالمعنى الأعم : ما يلزم من تصورهما الجزم باللزوم كالزوجية للأربعة. (م،ش،س)

اللازم الغير البَيّن بالمعنى الأخص : الذي لا يلزم تصوره من تصور الملزوم كالكتابة بالقوة للإنسان. (ش،س)

اللازم النفير البَين بالمعنى الأعم : الذي لا يلزم من تصوره مع تصور الملزوم الجزم باللزوم كالحدوث للعالم. (ش،س)

### تقسيم العرض المفارق

العرض المفارق على ثلثة أقسام؛ عديمُ الزوال، وسريعُ الزوال، وبطيقُ الزوال.

عديم الزوال: ما يدوم عروضه للملزوم كحركة الفلك. (م)

سريع الزوال:ما يزول عن المعروض بسرعة كحمرة الخجل. (م)

بطيئ الزوال : ما يزول عن المعروض ببطوء كالشباب. (م)

الكليُّ على ثلثة أقسام؛ منطقيٌّ، وطبعيٌّ، وعقليٌّ

**الكليّ المنطقيّ**: هو مفهوم الكلي أي ما يطلق عليه لفظ الكلي يعني السمفهوم اللذي لا يسمندع فرض صدقه على كثيرين كالجنس و النوع والفصل من حيث هي بلا إشارة إلى مادة مخصوصة. (ش)

**الكليّ الطبعيّ : هو معروض الكلي أي ما يصدق عليه مفهوم الكلي** كالإنسان و الحيوان. (ش)

**الكلتي العقلي : ه**و المجموع المركب من العارض و المعروض كالإنسان الكلي و الحيوان الكلي. (ش)

### المعرِّف (التعريف)

معرف الشيء : ما يحمل عليه لافادة تصوره كقولنا الانسان حيوان

ناطق . (م،ش)

هو على قسمين؛ حقيقيٌّ، ولفظيٌّ

التعريف الحقيقي : ما تحصل فيه صورة غير حاصلة كقولنا الإنسان هو الحيوان الناطق. (س)

التعريف اللفظي : هو ما يقصد به تفسير مدلول اللفظ كقولنا الغضنفر أسد و العسجد ذهب. (م،ش)

المقصود من التعريف اللفظيّ : تعيين صورة من الصُّور المخزونة، وإحضارها في المدركة و الالتفات إليها، وتصورها بأنها معنى هذا اللفظِ. (حاشيه مبادى)

التعريف الحقيقي على قسمين؛ بحسب الحقيقة و بحسب الإسم التعريف الحقيقي بحسب الحقيقة : ما تحصل فيه صورة غير حاصلة و يعلم وجودها في الخارج كتعريف الإنسان بالحيوان الناطق عند من علم وجوده فيه. (س)

التعريف التقيقي بحسب الإسم : ما تحصل فيه صورة غير حاصلة و لم يعلم وجودها في الخارج كتعريف الإنسان بالحيوان الناطق عند من لم يعلم وجوده فيه. (س)

التعريف الحقيقيُّ على أربعة أقسام؛ حدّ تامّ و حدّ ناقصٌ و رسمٌ تامّ و رسمٌ ناقصٌ.

الحد : هو التعريف الذي يكون بالكلي الذاتي.

الرسم : هو التعريف الذي يكون بالكلي العرضي.

الحد التام : ما يكون بالجنس و الفصل القريبين كتعريف الإنسان بالحيوان الناطق. (م،ق) معين المنطق

**الحد الناقص**: ما يكون بالفصل القريب وحده أو به و بالجنس البعيد كتعريف الإنسان بالجسم الناطق أو بالناطق فقط. (م،ق)

الرسم المقام : ما يكون بالجنس القريب و الخاصة كتعريف الإنسان بالحيوان الضاحك. (م،ق)

الرسم الناقص : ما يكون بالخاصة وحدها أو بها و بالجنس البعيد كتعريف الإنسان بالجسم الضاحك أو بالضاحك فقط. (م،ق)



## البُمباريقات باب الحمليات

القضية: قول مركب يحتمل الصدق و الكذب كقولنا زيدطالب. (م،ش) و هي على قسمين ؛ حملية، وشرطية.

القضية الحملية : هو ما حكم فيها بثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه كقولك زيد قائم وزيدليس بقائم. (م، ش، س)

**القضية الشرطية**: ما لم يكن الحكم فيها بنبوت شيء لشيء أو نفيه عنه كقولك ان كانت الشمس طالعة فالنهارموجود وليس البتة إذا كانت الشمس طالعة فالليل موجود. (ش، س)

الحملية على قسمين؛ موجبةً، و سالبةٌ.

الحملية الموجبة : و هي التي حكم فيها بثبوت شيء لشيء كقولنا الانسان حيوان. (م)

**المصطلية السالبة**: وهي التي حكم فيها بنفي شيء عن شيء كقولناالانسان ليس بفرس. (م)

الحملية تتركب من أجزاء ثلثة ؛ موضوع و محمول ورابطة.

الموضوع : هو الجزء الأول من القضية ويسمى بالمحكوم عليه كزيد في قولك زيدهو قائم.

المحمول : هو الجزء الثاني من القضية ويسمى بالمحكوم به كقائم في قولك زيدهو قائم. معين المنطق ۵۱

**الرابطة**: هو اللفظ الدال على النسبة كهو في قولك زيد هو قائم. (ش،س) الرابطة على قسمين ؛ زمانية و غير زمانية.

الرابطة الزمانية : هي ما تدل على اقتران النسبة الحكمية بأحد الأزمنة الثلثة نحو كان في قولك زيد كان قائما . (ش)

الرابطة الغير الزمانية : ما لا تدل على اقتران النسبة الحكمية بأحد الأزمنة الثلثة نحوهو في قولك زيدهو قائم. (ش)

الشرطية تتركب من جزئين ؛مقدمٌ و تالٍ.

**المقدم** : الجزء الأول من القضية الشرطية نحو ان كانت الشمس طالعةفيقولك ان كانت الشمس طالعة فالنهارموجود . (م،ش،س)

التالي : الجزء الثاني من القضية الشرطية نحو النهار موجود في قولك ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. (م،ش،س)

### أقسام الحملية

تنقسم الحملية باعتبار الموضوع إلى أربعة أقسام ؛ شخصيةٌ أو مخصوصةٌ، و طبعيةٌ، و محصورةٌ أو مسورةٌ، و مهملةٌ .

الشخصية أوالمخصوصة : هي التي كان الموضوع فيها جزئياً و شخصاً معيناً كقولنا زيد قائم. (م،ش،ق،س)

**الطبعية : هي التي كان الموضوع فيها كلّياً والحكم على نفس الحقيقة** كقولنا الانسان نوع ، والحيوان جنس. (م،ش،ق،س)

المحصورة أو المسورة: هي التي كان الموضوع فيها كلّياً والحكم على أفرادها و بُيّن كمية الأفراد فيها كقولناكل انسان حيوان وبعض الحيوان انسان. (م،ش،ق،س) **المهملة : هي التي كان الموضوع فيها كلّياً والحكم على أفرادها و لم** يُبيَّن كمية الأفرادفيها كقولناالانسان في خسر. (م،ش،ق،س)

### المحصورات الأربعة

المحصورة على أربعة أقسام ؛ موجبة كلية، وموجبة جزئية، وسالبة كلية، وسالبة جزئية.

الموجبة الكلية: هي ما كان الحكم فيها بالإيجاب على جميع الأفراد كقولناكل انسان حيوان. (ش،ق،س)

الموجبة الجزئية : هي ما كان الحكم فيها بالإيجاب على بعض الأفراد كقولنابعض الحيوان اسود كقولنالا شئ من الزنجي بابيض. (ش،ق،س)

السالبة الكلية: هي ما كان الحكم فيها بالسلب على كل الأفراد. (ش،ق،س) السالبة الجزئية: هي ما كان الحكم فيها بالسلب على بعض الأفراد

كقولنابعض الانسان ليس بأسود. (ش،ق،س)

## أسوار القضايا الحملية

السهر: الذي يُبَيِّنُ به الأفراد من الكلية و البعضية. (م،ش،س)

سور الموجبة الكلية : الكل الأفراديُّ، ولام الاستغراق كقولنا كل مؤمن تقي، إن الإنسان لفي خسر.

سور الموجة الجزئية : بعض، وواحد كقولنا بعض الحيوان انسان، واحد من الحيوان انسان.

سور السالبة الكلبية : لا شيء، ولا واحد كقولنا لاشيء من الناس بجماد ، لاواحد من الناس بجماد.

سور السالبة الجزئية : ليس كل و ليس بعض و بعض ليس كقولنا

معين المنطق معين المنطق

ليس كل حيوان انسانا ، ليس بعض الحيوان انسانا ، بعض الحيوان ليس بانسان.

### الحمل

الحمل الغة: الحكم بالثبوت و بانتفائه. (حاشيه م)

واصطلاحاً: اتسحاد المتغائرين في المفهوم بحسب الوجود كقولنا زيد كاتب وعمرو شاعر فمفهوم زيد مغائر لمفهوم كاتب لكنهما موجودان بوجود واحد وكذا مفهوم عمرو وشاعرٍ متغائرٌ وقد اتحد في الوجود. (م) الحمل على قسمين ؛ الأولى والشائع.

الحمل الأولى : ما يُعُنىٰ به أن الموضوع بعينه المحمول ذاتاً ووجوداً كقولناالانسان انسان. (حاشيه م/س)

المحمل الشائع: ما اقتصر فيه على مجرد الاتحاد في الوجود لا في الذات كقولنا الانسان حيوان ويسمى بالمتعارف. (حاشيه م/س) الحمل الأولى على قسمين؛ بديهي، ونظريٌ.

الحصصل الأولى البديهيّ : ما لم يكن بين مفهومَي الموضوع و المحمول تغائرٌ أصلاً كقولنا الإنسان انسان. (ملا)

الحمل الأولى النظري : ما يكون بينهما تغايرٌ بحسب جلي النظر و اتحادٌ باعتبار دقيقه كقولناالوجود هوالماهية. (حاشيه س/ملا)

الحمل الشائع على قسمين؛ الحمل الشائع بالذات، والحمل الشائع بالعرض.

الحمل الشائع بالذات : هو الذي يكون المحمول فيه ذاتياً للموضوع أي يكون جزءً لحقيقته كقولنا الانسان ناطق. (ملا،س)

الحصل الشائع بالعرض : هو الذي يكون المحمول فيه خارجاً عن حقيقة الموضوع عارضاً له كقولنا الانسان كاتب و الانسان ماش. (ملاءس) الحمل على قسمين؛ الحمل بالاشتقاق، والحمل بالمواطاة.

الحمل بالاشتقاق : ما يكون بواسطة في أو اللام أو ذو كقولنا زيد في الدار و له الحمد وخالد ذو مال. (م،س)

الحصل بالمواطاة: ما يكون بالا واسطة هذه الوسائط كقولنا عمر فصيح و راشد كاتب. (م،س)

# تقسيم الحملية باعتبار المحكي عنه

و هي على ثلثة أقسام؛ خارجية وذهنية وحقيقية.

الحملية الخارجية : ما كان الحكم فيها على الموضوع الموجود في الخارج مُحَقَّقاً كقولنا زيد كاتب. (ش)

**الحملية الذهنية : ما كان الحكم فيها على الموضوع الموجود في** الذهن كقولنا الإنسان كلي. (ش،س)

الحملية الحقيقية : ما كان الحكم فيها على الموضوع مطلقا اي سواء كان في الذهن أو في الخارج محققا أو مقدرا كقولنا كل خط يمكن تنصيفه والعدد إمازائد أو ناقص أو مساو. (س)

## تقسيم الحملية باعتبار حرف السلب

الحملية على قسمين؛ معدولة، وغيرُ معدولةٍ.

**الحملية المعدولة:** ما يكون فيه حرف السلب جزء من الموضوع أو من المحمول أو كليهما. (م)

وهي إن كان حرف السلب فيها جزءً من الموضوع فهي معدولة

الموضوع كقولنا في الايجاب اللاحي جماد وفي السلب اللاحي ليس بعالم وان كان فيها جزءً من المحمول فهي معدولة المحمول كقولنا في الايجاب زيد لاعالم وفي السلب العالم ليس بلاحي وان كان فيها جزء من المطرفين فهي معدولة الطرفين كقولنا اللاحي لا عالم وفي السلب اللاحي ليس بلا جماد.

الحملية الغير المعدولة: ما لا يكون فيه حرف السلب جزء من طرف. وهي إن كانت موجبة فسميت القضية محصلة وإن كانت سالبة فبسيطة

كقولناالإنسان ضاحك و الإنسان ليس بضاحك. (م،ش،ق،س)

### الموجهات

القضية على قسمين؛ موجهة، ومطلقةٌ.

القضية المهجهة : ما يـذكر فيها الجهة ويقال له رباعية أيضاً كقولنا الانسان حيوان بالضرورة و الانسان ليس بحجر بالضرورة. (م،ش،ق) القضية المطلقة : ما لم يذكر فيها الجهة كقولنا كل انسان حيوان و لا

المصنية المصنعة : ما تم يد در فيها الجهة كفوتنا كل السان حيوان و لا شيء من الانسان بحجر. (ش)

الجهة : الدال على الكيفية سواء كانت الفاظا أوصورة عقلية ك بالضرورة و بالدوام في قولك الإنسان حيوان بالضرورة، كل فلك متحرك بالدوام . (ملا)

و هي على قسمين؛ معقولةٌ وملفوظةٌ.

جهة القضية المعقولة: الصورة العقلية الدالة على الكيفية في القضية المعقولة. (ش)

جهة القضية الملفوظة : اللفظ الدال على الكفيفة في القضية

الملفوظة كقولنا الإنسان حيوان بالضرورة. (ش)

مادة القضية : الكيفية الواقعة في نفس الأمر كالامكان والضرورة وغير ذلك. (ش،س)

الملاحظة: تسمى تلك الكيفية مادة القضية لأن مادة الشيء هي ما يتركب منه الشيء ويكون اصلاً له، فمادة القضية اصلها وهي الموضوع والمحمول والنسبة، ولكن اشرف هذه الأجزاء الثلثة هو النسبة، وتلك الكيفية الثابتة في نفس الأمر لازمة لها فسميت تلك الكيفية مادة تسمية للازم للجزء الأشرف بإسم الكل. (حاشيه ش) و تنقسم القضية الموجهة إلى قسمين؛ صادقة، وكاذبة.

القضية الموجهة الصادقة : ما طابقت الجهة فيها المادّة كقولنا الإنسان حيوان بالضرورة. (ش،ق،س)

القضية الموجهة الكاذبة: ما لم تطابق الجهة فيها المادّة كقولنا كل انسان حجر بالضرورة. (ش،ق،س)

القضية الموجهة على قسمين أيضاً ؛ بسيطةٌ، ومركبةٌ.

القضية الموجهة البسيطة: هي التي حقيقتها إيجاب فقط أو سلب كقولنا كل إنسان حيوان بالضرورة و لا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة. (حاشيه م،ش/ق،س)

القضية الموجهة المركبة : هي التي حقيقتها تركبت من إيجاب و سلب معاً كقولنا كل إنسان كاتب بالفعل لا دائماً. (حاشيه م/ق،س)

### الكيفيات

الكيفية على ستة اقسام؛ وهي وجوب، وامتناع، وإمكان، وضرورة،

ودوامٌ، وفعليةٌ، ويبحث في الفن عن الأربعة الأخيرة فقط.

الوجوب: ما كان وجوده ضرورياً و عدمه ممتنعاً كقولنا الله موجود. (حاشيه م) الا متناع : ما كان عدمه ضرورياً و وجوده محالاً كقولنا أبو لهب يدخل الجنة. (حاشيه م)

الإصكان: سلب ضرورة نسبة المحمول إلى الموضوع، وهي ضد الضرورة ويسمى بلا ضرورة أيضاً كقولنا المؤمن العاصي يدخل النار. وهي على قسمين؛ عام، وخاص.

**الإمكان العام**: هو سلب الضرورة الذاتية عن الجانب المخالف للحكم كقولنا كل نار حارة بالإمكان العام. (مفتاح التهذيب)

الإمكان الخاص : هـ و سـلب الضرورة الذاتية عن الطرفين أي الجانب الموافق والمخالف للحكم كقولنا كل انسان موجود بالإمكان الخاص.

المضرورة: امتناع انفكاك النسبة عن الموضوع كقولنا الإنسان حيوان. (حاشيه م)

الدوام : شمول النسبة في جميع الأزمنة والأوقات كقولنا الفلك متحرك. (حاشيه م)

الفعلية : وجود الشيء في زمان من الأزمان أو في وقت من الأوقات وهي ضد الدوام فيسمى بلا دوام أيضاً كقولنا كل إنسان ضاحك بالفعل أو بالإطلاق العام.

النضرورة وضده الإمكان على أربعة أقسام؛ ذاتيُّ، و وصفيٌّ ، ووقتيٌّ معينٌ، و وقتيٌّ غيرمعينً.

والدوام و ضده اللادوام أو الفعليت على قسمين؛ ذاتي، و وصفيّ. الذاتي : وهي التي حكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه

عنه أو بدوامهما أو بعدم ضرورتهما أو بعدم دوامهما مادام ذات الموضوع موجودةً كقولنا كل إنسان حيوان بالضرورة وكل فلك متحرك بالدوام وكل إنسان ضاحك بالفعل وكل نار حارة بالإمكان العام.

الوصفي: وهي التي حكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه أو بعدم موروتهما أو بعدم دوامهما مادام ذات المموضوع موصوفة بالوصف العنواني كقولنا كل كاتب متحرك الأصابع بالمضرورة مادام كاتباوكل كاتب متحرك الأصابع بالدوام مادام كاتباوكل كاتب متحرك الأصابع بالدوام مادام كاتباوكل كاتب كاتب كاتباوكل كاتب متحرك الأصابع بالدوام مادام كاتباوكل كاتب متحرك الأصابع بالإمكان العام مادام كاتبا.

الوقتي المعين : وهي التي حكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه أو بعدم ضرورتهما في وقت معين من أوقات اللذات كقولنا كل قمر منخسف بالضرورة وقت حيلولة الأرض وكل قمر منخسف بالإمكان العام وقت حيلولة الأرض.

الموقت ألغير المعين : وهي التي حكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه أو بعدم ضرورتهما في وقت غير معين من أوقات الذات كقولنا كل إنسان متنفس بالضرورة في وقت ما وكل إنسان متنفس بالضرورة في وقت ما وكل إنسان متنفس بالإمكان العام في وقت ما.

الموصف العسنواني: ما عُبَّر به عن الموضوع ويسمى بوصف الموضوع أيضاً. (حاشيه م)

ذات الموضوع: ما صدق عليه الموضوع من الأفراد. (حاشيه م) المعرضوع : ما صدق عليه الموضوع من الأفراد.

البسائط على ثمانية أقسام ؛ ضروريةٌ مطلقةٌ، و مشروطةٌ عامةٌ، و

معين المنطق معين المنطق

وقتية مطلقة، و منتشرة مطلقة، و دائمة مطلقة، و عرفية عامة، و مطلقة عامة، و مطلقة عامة،

المضرورية المطلقة: هي التي يُحُكَمُ فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه مادام ذات الموضوع موجودة كقولنا كل إنسان حيوان بالضرورة و لا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة.

المعشروطة العامة: هي التي يُحُكَمُ فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه مادام ذات المرضوع موصوفة بالوصف العنواني كقولنا كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتباً و لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع بالضرورة ما دام كاتباً.

الموقتية المطلقة : هي التي يُحُكَمُ فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه في وقت معين من أوقات الذات كقولنا كل قمر منخسف بالضرورة وقت حيلولة الأرض بينه و بين الشمس و لا شيء من القمر بمنخسف بالضرورة وقت التربيع.

المستنشرة المطلقة : هي التي يُحُكَمُ فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه في وقت غير معين من أوقات الذات كقولنا كل حيوان متنفس بالضرورة وقتامًا ولا شيء من الإنسان بمتنفس بالضرورة وقتامًا.

الدائمة المطلقة: هي التي يُحُكّمُ فيها بدوام ثبوت المحمول للمرضوع أو سلبه عنه ما دام ذات الموضوع موجودة كقولنا كل فلك متحرك بالدوام .

العرفية العاهة: هي التي يُحكم فيها بدوام ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه ما دام ذات الموضوع متصفة بالوصف العنواني كقولنا بالدوام كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتباً و لا شيء من

النائم بمستيقظ مادام نائماً.

المطلقة العاهة: هي التي يُحُكمُ فيها بنبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه بالفعل أي في أحد الأزمنة الثلثة كقولنا كل إنسان ضاحك بالفعل و لا شيء من الإنسان بضاحك بالفعل. (م)

المسمكنة العاهة: هي التي يُحُكّمُ فيها بسلب ضرورة الجانب المسخالف كقولنا كل نار حارة بالإمكان العام ولا شيء من النار ببارد بالإمكان العام. (م)

### المركبات

السملاحظة: اللادوام إشارة إلى مطلقة عامة و اللاضرورة إشارة إلى ممكنة عامة فإذا قلت كل إنسان متعجب بالفعل لادائماً فكأنك قلت كل إنسان متعجب بالفعل و إذا كل إنسان متعجب بالفعل، و إذا كل إنسان متعجب بالفعل، و إذا قلت كل حيوان ماش بالفعل لا بالضرورة فكأنك قلت كل حيوان ماش بالفعل و لا شيء من الحيوان بماش بالإمكان العام. (م،ق)

المركبة على سبعة أقسام؛ مشروطة خاصة، و عرفية خاصة، و وجودية لاضرورية، و وجودية لا دائمة، و وقتية، و منتشرة، و ممكنة خاصة.

المشروطة الخاصة: وهي المشروطة العامة مع قيد اللادوام بحسب الذات كقولنا كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتباً لادائمًا ولا شيء من الكاتب بساكن الأصابع بالضرورة ما دام كاتباً لادائماً. (م،ق) العرفية المعامة مع قيد اللادوام بحسب الذات كقولنا بالدوام كل كاتب متحرك الأصابع مادام كاتباً لادائماً وبالدوام لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع مادام كاتباً لادائماً. (م،ق)

**الوجودية اللاضرورية**: هي المطلقة العامة مع قيد اللاضرورة بحسب الذات كقولنا كل إنسان كاتب بالفعل لا بالضرورة و لا شيء من الإنسان بكاتب بالفعل لابالضرورة. (م،ق)

الوجودية اللادائمة: هي المطلقة العامة مع قيد اللادوام بحسب الذات كقولنا كل إنسان ضاحك بالفعل لادائماً و لا شيء من الإنسان بضاحك بالفعل لا دائماً. (م،ق)

الوقتية: هي الوقتية المطلقة إذا قيدت باللادوام بحسب الذات كقولنا كل قمر منخسف بالنصرورة وقت حيلولة الأرض بينه وبين الشمس لادائماً ولاشيء من القمر بمنخسف بالضرورة وقت التربيع لادائماً. (م،ق)

المنتشرة: هي المنتشرة المطلقة المقيدة باللادوام بحسب الذات كقولنا كل حيوان متنفس بالضرورة وقتاًما لادائماً ولا شيء من الإنسان بمتنفس بالضرورة وقتاما لادائماً. (م،ق)

الممكنة الخاصة: هي التي يُحكم فيها بارتفاع الضرورة المطلقة عن جانبئي الوجود و العدم جميعاً كقولنا كل إنسان ضاحك بالإمكان الخاص. (م،ق) الخاص و لا شيء من الإنسان بضاحك بالإمكان الخاص. (م،ق)

## باب الشرطيات

الشرطية على قسمين؛ متصلة، ومنفصلة.

المتصلة: هي التي حكم فيها بثبوت نسبة أو نفيها على تقدير نسبة أخرى كقولنا في الإيجاب إن كان زيد إنساناً كان حيواناً و في السلب ليس البتة إذا كان زيد إنساناً كان فرساً. (ش،س)

المنفصلة : هي التي حكم فيها بتنافي النسبتين أو لا تنافيهما كقولنا إما

أن يكون هذا الشيء شجراً أو حجراً. (ش) المتصلة على قسمين؛ لزومية، و اتفاقية.

اللزوهية: هي ما كان الحكم فيها لعلاقة بين المقدم و التالي كالعلية و التضايف كقولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. (م،ش)

الاتفاقية : هي ما كان الحكم فيها بدون العلاقة كقولنا إن كان الإنسان ناطقاً فالحمار ناهق. (م)

التعلاقة: هي أمر بسببه يستصحب المقدم التالي كعلية طلوع الشمس لوجود النهار في قولنا كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. (ش) علاقة العلية: هو أن يكون المقدم علة للتالي أو معلولاً له أو يكونا معلوليُن لعلة واحدة كقولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود و إن كان النهار موجوداً فالشمس طالعة كلما كان النهار موجوداً كان العالم مضيئاً. (ق) علاقة المتضايف: هو أن يكون تعقل أحدهما موقوفاً على تعقل الأخركقولنا إن كان زيد أبا عمرو كان عموو ابنه.

المنفصلة على ثلثة أقسام؛ حقيقيةٌ، و مانعةُ الجمع، و مانعةُ الخلوِّ.

الحقيقية: هي ما حكم فيها بالتنافي أو بعدمه بين النسبتين في الصدق و الكذب معا كقولنا هذا العدد إما زوج و إما فرد فلا يمكن اجتماع الزوجية والفردية في عدد معين و لاارتفاعهما. (م،ش)

هانعة الجمع : ما حكم فيها بالتنافي أو بعدمه صدقاً فقط كقولنا هذا الشيء إما شجر أو حجر فلا يمكن أن يكون شيء معين حجراً و شجراً معاً ويمكن أن لا يكون شيئاً منهما بأن يكون فرسا. (م،ق)

**مانعة الخلو: ما حكم فيها بالتنافي أو بعدمه كذباً فقط كقولنا إما أن يكون** 

زيد في البحر أو لا يغرق فارتفاعهما بأن لا يكون زيد في البحر و يغرق محال وليس اجتماعهما محالا بأن يكون في البحر و لا يغرق. (م،ش) المنفصلة بأقسامها الثلثة على قسمين؛ عنادية، و اتفاقيةً.

**العنادية**: هي عبارة عن أن يكون فيها التنافي بين الجزئين لذاتهما كقولنا هذا الرجل إما مؤمن أو كافر. (م،ش،ق)

الاتفاقية : هي عبارة عن أن يكون فيه التنافي بمجرد الاتفاق كقولنا للأسود اللاكاتب إما أن يكون هذا أسود أوكاتباً. (م،ش،ق)

الشرطية على أربعة أقسام؛ محصورةٌ كليةٌ، ومحصورةٌ جزئيةٌ، و شخصيةٌ، ومهملةٌ.

المحصورة الكلية: هي ما كان الحكم فيها على جميع تقادير المقدم كقولنا كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجوداً. (م،ش)

المحصورة الجزئية :هي ما كان الحكم فيها على بعض تقادير المقدم كقولنا قد يكون إذا كان الشيء حيوانا كان إنساناً. (م،ش)

الشخصية أو المخصوصة : هي ما كان الحكم فيها على تقدير معين و وضع خاص كقولنا إن جئتني اليوم أكرمك. (م،ش،ق،س)

المهملة : هي ما تُرِكَ فيها ذكر التقادير كُلاً و بعضاً كقولنا إن كان زيد إنسانا كان حيوانا. (م،ش)

المسراد بالتقادير: الأحوال التي يمكن اجتماعها مع المقدم و إن كانت محالةً في أنفسها. (حاشيه م)

سور الموجبة الكلية: في المتصلة كلما و مهما و متى كقولنا كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود أو متى كانت إلخ أو مهما كانت إلخ و في المنفصلة دائماً كقولنا دائماإما تكون الشمس طالعة أو لا يكون

التهار موجودا.

سور السالبة الكلبية: في المتصلة و المنفصلة ليس البتة كقولنا ليس البتة إما أن تكون البتة إذا كانت الشمس طالعة فالليل موجود و ليس البتة إما أن تكون الشمس طالعة وإما أن يكون النهار موجودا.

سور الموجبة الجزئية : في المتصلة و المنفصلة قد يكون كقولنا قد يكون إذا كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا و قد يكون إما أن تكون الشمس طالعة أو يكون الليل موجودا.

سهر السالعة الجزئية: في المتصلة و المنفصلة قد لا يكون كقولنا قد لا يكون الإنسان يكون إما أن يكون الإنسان كاتباً أو يكون إما أن يكون الإنسان كاتباً أو يكون أسود و بإدخال حرف السلب على سور الإيجاب الكلي كليس كلما وليس مهما وليس متى في المتصلة وليس دائما في المنفصلة.

## التناقض

التناقض : هو اختلاف القضيتين بالإيجاب و السلب بحيث يقتضي لذاته صدق إحديهما كذب الأخرى أو بالعكس كقولنا زيد قائم و زيد ليس بقائم. (م،ش،س)

المنقيض : هو رفع كل شيء كعالم والاعالم. (ش)

حكم التناقض : أن القضيتين اللتين قد تحقق التناقض بينهما لا يجتمعان معاً و لا يرتفعان معاً.

### شرائط التناقض في المخصوصتين

لا بد للتناقض في المخصوصتين وحداتٍ ثمانيةٍ

الأول: وحدة الموضوع كقولنا زيد قائم و زيد ليس بقائم.

معين المنطق ٢٥

الثاني : وحدة المحمول كقولنا زيد قاعد وزيد ليس بقاعد.

الثالث : وحمدة المكان كقولنا زيد موجود أي في الدار و زيد ليس بموجود أي في الدار.

الرابع : وحدة الزمان كقولنا زيد قائم أي في الليل و زيد ليس بقائم أي في الليل.

**الخامس**: وحدة القوة و الفعل كقولنا الخمر في الدن مسكر أي بالقوة والخمر ليس بمسكر في الدن أن بالقوة.

السادس: وحدة الشرط كقولنا زيد متحرك الأصابع أي بشرط كونه كاتباً وزيد ليس بمتحرك الأصابع أي بشرط كونه كاتباً.

السابع : وحسة الجزء و الكل كقولنا الزنجي أسود أي كله و الزنجي ليس بأسود أي كله.

الشاهن: وحدة الإضافة كقولنا زيد أب اي لبكروزيد ليس بأب اي لبكرٍ. و قد اجتمعت في هلاين البيتين الفارسيتين.

#### قطعة \_\_

در تناقض هشت دحدت شرط دال وحدت موضوع وتحمول و مكال وحدت شرط واضافت جزء وكل قوة و نعل است در آخر زمال

الملاحظة : إذا اختلفت القضيتان في أحد منها لم تتناقضا والتفصيل موجود في الحصة الأردية.

## شرائط التناقض في المحصورتين

لا بد في التناقض في المحصورتين من كون القضيتين مختلفتين في الكم أيضاً أعني في الكلية و الجزئية مع الشرائط السابقة كما تقول كل حيوان إنسان ولا شيء من الحيوان بإنسان.

**شقائض الشرطيات**: يشترط في أخذ نقائض الشرطيات الاتفاق في الجنس والنوع والمخالفة في الكيف.

المراد بالجنس: الاتصال والانفصال، أي ان كانت القضية في الأصل متصلةً فيكون نقيضه أيضا متصلة وكذا عكسة.

المراد بالنوع : اللزوم والعناد والاتفاق، أي ان كانت القضية في الأصل لزومية أو عنادية أو اتفاقية فيكون نقيضه أيضا لزومية أو عنادية أو اتفاقية . الإيجاب والسلب، أي ان كانت القضية في الأصل موجبة فيكون نقيضه سالبة وان كانت في الأصل سالبة فيكون نقيضه سالبة . الأعملة

متصلة لزومية موجبة: كلما كان زيد إنسانا كان حيواناً.

متصلة لزومية سالية: ليس كلما كان زيد إنسانا كان حيواناً.

منفصلة عنادية موجبة: دائما إما أن يكون هذا العدد زوجا أو فرداً. منفصلة عنادية سالية: ليس دائما إما أن يكون هذا العدد زوجا أو فرداً.

### العكس

هو على قسمين العكس المستوي والعكس النقيض

### العكس المستوي

العكس المستوي و المستقيم : هو عبارة عن جعل الجزء الأول من

القضية ثانياً والجزء الثاني منها أولاً مع بقاء الصدق والكيف بحالهما. (م،ق) عكس الموجبة الكلبة : الموجبة الكلية تنعكس إلى موجبة جزئية كقولنا كل إنسان حيوان تنعكس إلى قولنا بعض الحيوان إنسان.

عكس الموجبة الجزئية : الموجبة الجزئية تنعكس إلى موجبة جزئية كقولنا بعض الحيوان إنسان تنعكس إلى قولنا بعض الإنسان حيوان.

عوران بعض الحيوان إنسان لتعجس إلى قولنا بعض المرتسان حيوان. عكس السالبة الكلية تنعكس إلى سالبة كلية كقولنا لا شيء من الإنسان بحجر تنعكس إلى قولنا لا شيء من الحجر بإنسان. عكس السالبة الجزئية لا تنعكس لزوماً لأنه يصدق بعض الحيوان ليس بإنسان و لا يصدق بعض الإنسان ليس بحيوان.

### العكس النقيض

العكس النقيض: هو جعل نقيض الجزء الأول من القضية ثانياً و نقيض الجزء الثاني أولاً مع بقاء الصدق و الكيف (هذا عند المتقدمين). (م) التعريف الآخر: هو جعل نقيض الثاني أولاً و عين الأول ثانياً مع مخالفة الكيف و محافظة الصدق. (هذا عندالمتأخرين) (ش،س) عكس الموجبة الكلية: الموجبة الكلية تنعكس إلى موجبة كلية كقولنا كل إنسان حيوان تنعكس إلى قولنا كل لا حيوان لا إنسان. عكس الموجبة الجزئية لا تنعكس لأن قولنا بعض الحيوان لا إنسان صادق و عكسه بعض الإنسان لا حيوان كاذب. عكس السالبة الكلية تنعكس إلى سالبة جزئية كقولنا لا شيء من الإنسان بفرس تنعكس إلى قولنا بعض اللافرس ليس بلا إنسان. عكس السالبة الجزئية تنعكس إلى سالبة جزئية تنعكس إلى سالبة جزئية حقولنا لا شيء من الإنسان بفرس تنعكس إلى قولنا بعض اللافرس ليس بلا إنسان.

كقولنا بعض الحيوان ليس بإنسان تنعكس إلى قولنا بعض اللاإنسان ليس بلا حيوان كا لفرس.

الحجة

وهي على ثلاثة أقسام ؛ قياسٌ، واستقراءٌ، وتمثيلٌ؛

لأن الاستدلال إما أن يكون بالكلي أو بالجزئي، الأول إما أن يكون على الكلي على الكلي أو على الجزئي فهما قياس و الثاني إما أن يكون على الكلي فهو الاستقراء وإما أن يكون على الجزئي فهو التمثيل.

### القياس

**القياس:** هو قول مؤلف من قضايا يلزم عنها قول آخر بعد تسليم تلك القضايا كقولنا العالم متغير و كل متغير حادث فالعالم حادث. (م) القياس على قسمين؛ استثنائي، واقتراني.

القياس الاستثنائي : ما كان فيه النتيجة أو نقيضها مذكوراً بعينها كقولنا إن كان زيد إنسانا كان حيوانا لكنه إنسان فينتج فهو حيوان و إن كان زيد حمارا كان ناهقا لكنه ليس بناهق فينتج أنه ليس بحمار. (ق)

القياس الاقتراني : ما لم تكن النتيجة أو نقيضها فيه مذكوراً بعينها كقولنا زيد إنسان و كل إنسان حيوان ينتج زيد حيوان. (ق)

الاقترانيُّ على قسمين؛ حمليٌّ و شرطيٌّ .

التقياس الاقترائي الحملي : ما تركب من الحمليتين فقط كقولنا العالم متغير و كل متغير حادث فالعالم حادث.

القياس الاقتراني الشرطي : ما تركب من الشرطين أو من الشرطين أو من الشرطية و الحملية كقولنا في الأول كلما كانت الشمس طالعة فالنهار

موجود و كلما كان النهار موجودا فالعالم مضيئ فكلما كانت الشمس طالعة فالعالم مضيئ وفي الثاني كلما كان هذا الشيء انسانا كان حيوانا وكل حيوان جسم فكلما كان هذا الشيء انسانا كان جسما.

الأصغر: الجزء الذي يقع موضوع النتيجة كالعالم في المثال المذكور. (ش) الأكبر: الجزء الذي يقع محمول النتيجة كالحادث في المثال المذكور. (ش) المقدمة: القضية التي بجعلت جزء القياس كقولك في المثال المذكور "العالم متغير" مقدمة أولى و "كل متغير حادث" مقدمة ثانية. (م،ق،س) الصغرى: هي القضية التي يكون فيها الأصغر كقولك في المثال المذكور "العالم متغير". (م، ش، ق، س)

الكبرئ : هي القضية التي يكون فيها الأكبر كقولك في المشال المذكور "كل متغير حادث". (م، ش، ق،س)

الحد الأوسط: الجزء الذي يتكرر بين القضيتين كقولك في المثال المذكور "متغير". (م،ش،ق،س)

القريئة والضرب : اقتران الصغرى بالكبرى بحسب الإيجاب والسلب والكلية والجزئية.

**الشكل**: الهيئة الحاصلة من كيفية وضع الأوسط عند الأصغر والأكبر. (م، ش) المنتبجة : القضية التي يحصل من انضمام الأكبر إلى الأصغر كقولك في المثال الذكور "العالم حادث". (ق)

### الأشكال الأربعة

الأول : ما كان الحد الأوسط فيه محمولاً في الصغرى وموضوعاً في الكبرى كقولنا العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث.

الثاني : ما كان الحد الأوسط فيه محمولاً في الصغرى و الكبرى كقولنا كل إنسان حيوان و لا شيء من الحجر بحيوان فلا شيء من الإنسان بحجر.

الثالث : ما كان الحد الأوسط فيه موضوعاً في الصغرى و الكبرى كقولنا كل إنسان حيوان و بعض الإنسان كاتب فبعض الحيوان كاتب. الرابع: ما كان الحد الأوسط فيه موضوعاً في الصغرى ومحمولاً في الكبرى كقولنا كل إنسان حيوان وبعض الكاتب إنسان فبعض الحيوان كاتب.

### شرائط الإنتاج

فى الأول : إيجاب الصغرى و كلية الكبرى.

في الثاني : اختلاف المقدمتين في الإيجاب و السلب وكلية الكبرئ. في الثالث : إيجاب الصغرى و كلية إحداهما.

في الرابع : إيجاب الصغرى و الكبرى وكلية الصغرى أو اختلاف المقدمتين في الإيجاب و السلب و كلية إحداهما.

## الاستقراء

الاستقراء: هو قول مؤلف من قضايا تشتمل على الحكم على المحرعلى المحرنيات لإثبات الحكم الكلي كقولنا كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ لأن الإنسان و البهائم و السباع كذلك. (كشاف) و هو على قسمين؛ تامٌ، وناقصٌ.

الاستقراء التام : هو أن يستدل بجميع جزئياته ويحكم على الكل و هو القياس المُقَسَّمُ كقولنا كل جسم جماد أو حيوان أو نبات و كل واحد منها متحيز فكل جسم متحيز وكقولنا الصحابة كلهم عدول. (كشاف)

حكمة : هو يفيد اليقين. (حاشيه م،ش)

الاستقراء الناقص : هو أن يستدل بأكثر الجزئيات فقط ويحكم على الكل كقولنا كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ، لأن الإنسان و الفرس والحمار والبقر وغير ذلك مما تتبعناه كذلك. (كشاف) حكمة : هو لا يفيد اليقين لجواز التخلف كما يقال أن التمساح ليس

حكمه : هـ و لا يـفيــد اليـقين لجواز التخلف كما يقال أن التمساح ليس على هذه الصفة بل يحرك فكه الأعلى. (كشاف)

### التمثيل

المتعشيل: إثبات حكم واحد في جزئي لثبوته في جزئي اخر لمعنى مشترك بينهما كقولنا النبيذ حرام كالخمر، فإنها مسكر، فإنا حكمنا بحرمة جزئي آخر وهو الخمر والعلة المشتركة بينهما هو الإسكار فحكم الحرمة انتقل من الخمر إلى النبيذ وهو يفيد الظن مثل الاستقراء الناقص. (ق)

### اركان التمثيل

لا بد في التمثيل من أربعة أركان

**الركن الأول** :الأصل وهو المقيس عليه كالخمر في المثال المذكور. **الركن الثاني**: الفرع وهو المقيس كالنبيذ في المثال المذكور.

الركن الثالث: العلة الجامعة كالإسكار في المثال المذكور.

**الركن الرابع:** الحكم الذي يكون في الأصل وهو الحرمة في المثال المذكور. للتمثيل طرق عديدة والعمدة فيها الدوران والترديد.

الدوران : هو أن يوجد الحكم مع العلة وجوداً و عدماً أي إذا وُجِد المعنى وُجِد الحكم و يعبر عنه بالطرد

والعكس كما يقال الحدوث دائر مع التأليف وجودا وعدما أما وجودا ففي البيت و أما عدما ففي الواجب تعالى. (م)

الترديد : هو إيراد أوصاف الأصل وحصرها وإبقاء البعض وإبطال البعض الآخر ليثبت عليه الباقي ويعبر عنه بالسبر والتقسيم كما يقال علة المحدوث في البيت إما التأليف أو الإمكان و الثاني باطل بالتخلف لأن صفات الواجب ممكنة وليست بحادثة فتعين الأول. (كشاف)

حكمة: هو لا يفيد اليقين.

قياس الخلف: هو قياس يُثبت المطلوبَ بإبطال نقيضه. (م)

صورة القياس : هو الهيئة الحاصلة من ترتيب المقدمات ووضع بعضها عند بعض. (م)

ماندة القبياس : هما طرفان للقياس كقولنا العالم متغير و كل متغير و كل متغير حادث.

#### تقسيم القياس باعتبار المادة

القياس ينقسم با عتبار الما دة إلى خمسة أقسام ؛برها نيّ وجدليّ وخطابيّ وشعريّ وسفسطيّ .

القياس البرها نتى : هو قياس مؤلف من اليقينيات بديهية كانت أو نظرية منتهية إليها كقولنا زيد متعفن الأخلاط وكل متعفن الأخلاط محموم فزيد محموم. (م)

أصول البر هان أى البدهيات على ستة أقسام: أوليات، وفطريات، وحدسيات، ومشا هدات، وتجربيات، ومتواترات.

الا وليا ت :هي ما يجزم العقل فيها بمجرد تصور الطرفين بديهيَّتين كانا

أو نظريَّتين كقولنا الكل أعظم من الجزء. (س)

الفطريات : هى ما يفتقر إلى واسطة غير غائبة عن الذهن أصلا ويقال لهذه القضايا قضايا قياسا تها معها كقولنا الأربعة زوج أي منقسمة بمتساويين. (م) الحدسيات : هى القضايا التي يحكم بها العقل بواسطة الحدس كالحكم بأن نور القمر مستفاد من الشمس. (كشاف)

الحدس: هو سرعة الانتقال من المبادى إلى المطالب. (ق)

**المشاهدات**: هي قيضايا يحكم فيها بواسطة المشاهدة و الإحساس كالحكم بأن الشمس مضيئة و إن لنا جوعا. (م)

وهي على قسمين ؛ حِسّيات، و وجدانيات.

**التسيات : هي ما شوهد فيها باحدى الحواس الظاهرة كالحكم بأن** الشمس مضيئة. (م،ق،س)

#### الحواس الظاهرة

الحواس الظاهرة خمسة ؛ باصرة ، وسامعة ، وشامّة ، وذائقة ، و لامسة . الباصرة : هي قرة مودعة في مجمع النور و منه يصل إلى العينين يدرك بها الأصوات و الألوان والأشكال. (حاشيه مبادي)

السامعة :هي قوة مودعة في العصبة في داخل صماخ الأذن ، فإذا وصل الهواء المتكيف بكفيية الصوت إليها أدركته القوة المودعة فيها. (حاشيه مبادي)

الشاهة: هي قوق مودعة في الزائدتين النابتين في مقدم الدماغ الشبهتين بحَلَمَتَي الثدي يدرك بها الروائح بواسطة الهواء المتكيف بها. (حاشيه م) الذائقة: هي قوق مودعة في العصب المفروش على جرم اللسان، تدرك بها الذائقة بواسطة الرطوبة اللعابية. (حاشيه مبادي) معين المنطق

**اللامسة**: هي قوة سارية بواسطة الأعصاب في جميع البدن بها يدرك المحرارة و البرودة و الرطوبة و اليبوسة و الخشونة و الملاسة و الصلابة واللين و غيرها. (حاشيه م)

الوجد انيات : ما أدرك بالمدركات من الحواس الباطنة كالحكم بأن لنا خوفا و غضبا.

#### الحواس الباطنة

الحواس الساطنة خمسة؛ حِسِّ مشتركٌ، وخيالٌ، ووهمٌ، وحافظةٌ، ومتصرفةٌ.

الحس المشترك : هي قرة في مقدم الدماغ، تقبل الصور المنطبعة في الحواس الظاهرة، فهي كالجواسيس له ولذا سمّى حساً مشتركاً أي بين الحواس الظاهرة. (حاشيه مبادي)

الخيال: هي قوة في الدماغ تحفظ جميع صور المحسوسات، و تمثله بعد الغيبوبة، فيتذكرها الحس المشترك عند الالتفات إليها وهو خزانة للحس المشترك. (مبادي)

الوهم: هي قومة تدرك بها المعاني الجزئية، كالولد معطوف عليه، والذئب مهروب عنه، والمراد بالمعاني: مالا يدرك بالحواس الظاهرة. (حاشيه مبادي) الحافظة: هي قومة محلها آخر التجويف الأخر من الدماغ من شأنها حفظ ما يدركه الوهم من المعاني الجزئية. (حاشيه م)

**المتصرفة**: هي قومة مودعة في التجويف الأوسط، من شأنها تركيب الصور و المعاني و التفصيل فيها. (حاشيه م)

التجربيات: هي قضايا يحكم العقل بها بواسطة تكرار المشاهدة وعدم

التخلف حكماً كلياً كالحكم بأن شرب السقمونيا مسهل للصفراء. (م) المتواترات : هي قضايا يحكم بها بواسطة إخبار جماعة يستحيل العقل تواطؤهم على الكذب. (م،ق)

البرهانُ الْلِمِّيُّ و الانيُّ

البرهان على قسمين ؛ لِمِّيٌّ و إِنِّيّ.

البوهان اللقتي: هو الذي يكون الأوسط فيه علة لنبوت الأكبر للأصغر في الواقع كقولنا زيد متعفن الأخلاط و كل متعفن الأخلاط محموم فزيد محموم. (م)

البرهان الإنتي : هو الذي يكون الأوسط فيه علة للحكم في الذهن فقط و لم يكن علة في الواقع بل قد يكون معلولاً له كقولنا زيد محموم لأنه متعفن الأخلاط محموم فزيد محموم. (م)

القياس الجدائي: هو قياس مركب من مقدمات مشهورة أو مسلمة عند الخصم صادقة كانت أو كاذبة. (م)

المشهورات: هي القضايا التي تشتهر في ما بين الناس و هي تختلف بحسب اختلاف الأزمان و الأمكنة و الأقران كقولنا الظلم قبيح و العدل حسن و كشف العورة مذموم و مراعاة الضعفاء محمودة. (حاشيه م)

المسلمات : هي القضايا التي تسلم من الخصم فيبني عليها الكلام الخصم كتسليم الفقهاء مسائل أصول الفقه. (حاشيه م)

الغرض من القياس الجدلي : اقناع القاصر عن درك البرهان و الزام الخصم. (ق)

القياس الخطابي: ما يتألف من المقبولات و المظنونات. (ش،ق)

**المقبولات** : هي القضايا المأخوذة ممن يعتقد فيه كالمأخوذات من أهل العلم والزهد. (م،ش،ق)

المطنونات: هي قضايا يحكم بها العقل اتباعاً للظن أي يحكم حكماً راجحاً مع تجويز نقيضه كقولنا فلان يطوف بالليل فهو سارق. (م،ش،ق) المغرض من القياس الخطابي: ترغيب السامع فيما ينفعه من تهذيب الأخلاق و أمر الدين. (ق)

القياس الشعري : هو قياس مؤلف من المحيلات الصادقة أو الكاذبة المستحيلة أو الممكنة المؤثرة في النفس قبضاً و بسطاً. (م)

الغرض من القياس الشعري: انفعال النفس بالترغيب و التنفير . (ق) المخيلات : هي قضايا إذا أوردت على النفس تأثرت فيها تأثيراً عجيباً من قبض و بسطٍ كقولنا الخمر ياقونية سيالة . (ق)

**القياس السفسطي** : هو قياس مركب من الوهميات الكاذبة المخترعة للوهم أو من الكاذبة المشبهة بالصادقة. (م)

الوهميات : هي القضايا التي يحكم فيها الوهم من غير المحسوس قياساً على المحسوس كقولنا كل موجود مشار إليه و وراء العالم فضاء لانهاية لها فالفضاء مشار إليه. (ش)

المشبهات : هي قضايا يعتقدها العقل بأنها أولية أو مشهورة أو مقبولة أو مسلمة لمكان الاشتباه لفظاً أو معنى. (م)

الغرض من القياس السفسطي: إفحام الخصم و تغليطه. (ق)

### أجزاء العلوم

وهي ثلثة؛ موضوع، و مبادية، و مسائل.

موضوع كل علم : ما يبحث فيه عن عوارضه و لواحقه الذاتية

معين المنطق \_\_\_\_\_

كموضوع النحو الكلمة والكلام. (م)

المبادي: ما يتني عليه المسائل وهي إما تصورية وهي حدود الموضوع وأجزاء ( وأعراضه الذاتية أو تصديقية وهي إما بديهية أو نظرية. (م)

المسائل: هي التي يشتمل العلم عليها. (م)

كان القدماء يذكرون في صدر الكتاب ما يسمونه الرؤوس الثمانية.

الأول: الغرض؛ لِنَلَّا يكون طلبه عبثاً.

الثانى: المنفعة؛ ليتسهل عليه المشقة في تحصيله.

الشالث : التسمية؛ و هي عنوان العلم ليكون عنده اجمال ما يفصله.

الرابع: المؤلف؛ ليسكن قلب المتعلم.

**الخامس**: أنه في أيَّ مرتبة هو؟ ليعلم على أيَّ علم يجب تقديمه و أيًّ علم يجب تأخيره.

السادس: من أيّ علم هو ؟ ليطلب ما يليق به.

السابع: القسمة والتبويب؛ ليطلب في كل باب ما يليق به.

الشاهن: أنحاء التعليم؛ وهي التقسيم أعني التكثير من فوق، والتحليل أي عكسه، والتحديد أي فعل الحد، والبرهان أي الطريق إلى الوقوف على الحق، والعمل به؛ ليعلم أن الكتاب مشتمل على كلها أو بعضها.



# المتفرقات

ال المنبي: عترته النبي صلى الله عليه وسلم .

کل مؤمن تقيّ. (نور الأنوار)

أن : هو حد فاصل بين أجزاء الزمان و الجمع انات. (مبادي)

الأن: هو الوقت الحاضر. (مبادي)

الأبد : هو الزمان الغير متناه في جانب المستقبل ؛ فالأبدي ما لا يكون منعدماً. (مبادي)

الابتداء الحقيقى: هو الذي لم يتقدمه شيءٌ. (دستور)

الابتداء الإضافي: هو الابتداء بشيء مقدم بالقياس إلى أمر آخر، سواء كان مؤخرا بالنسبة إلى شيء آخر أو لا. (دستور)

الابتداء العرفي: هو الذي لم يتقدمه شيء من المقصود بالذات. (دستور) الأجزاء : جمع جزء معناه ما يتركب الشيء منه و من غيره كالخشب للسرير. (ك)

المفرق بين الجزء و الجزئي: لا يجوز حمل الكل على جزئه أي الاخبار بالكل عن جزئه أي الاخبار بالكل عن جزئه أي الاخبار بالكل عن جزئه ، فلا يقال: الرأس انسان؛ لأن الرأس جزءً للانسان، ولا يمكن أن يكون الجزء كلا ولا الكل جزء أ، بخلاف الكلي والجزئي؛ فإنه يجوز حمل الكلي على جزئياته نحو زيد انسان، خالد انسان. (دستور)

**الإدراك**: هو انفعال أي التأثر وهو ضد الفعل أي التأثيرو إيجاد الأثر. (ق)

الْأَوْلِي : هو الزمان الغير متناه في جانب الماضي ؛ فالأزلي ما لا يكون مسبوقاً بالعدم. (مبادي)

الاشتراك اللفظي: عبارة عن كون اللفظ موضوعا لكل واحد من المعاني ابتداءً. (حاشيه نورالأنوار)

الاشتراك المعنوي: عبارة عن كون اللفظ موضوعاً لمعنى واحدٍ كليّ له أفراد كثيرة . (حاشيه نورالأنوار)

الاصطلاح: عبارة عن اتفاق قوم على تسمية شيء باسم بعد نقله عن موضوعه الأول. (كشاف)

الاعتبارات الثلاث؛ للماهية ثلاث اعتبارات؛

**الأول: بشرط شي**ي: أي مع العوارض فتسمى مخلوطة، وهي فائزةً بالوجود قطعاً.

الثاني؛ بشرط الشيء: فتسمى مجردة ولم توجد قطُّ، لتجردها حتى نفوا وجدودها الذهنيُّ، والحق إثباته إذ الاحجر في التصور.

**والشالث؛ لا بشرط شيء:** فتسمى مطلقة، وهي في نفسها لاموجودةً ولا معدومةً ولا كلية ولا جزئية. (دستور)

الاعتقاد لغة : ربط القلب بالشيء. (حاشيه ش)

واصطلاحاً: هو حكم ذهني جازم يقبل التشكيك. (ك)

الاعتقاد الجازم: ما لا يبقى فيه احتمال نقيضيه.

**الاعتقاد الغير الجازم** : خلاف المذكور.

**ألله**: هو عَلَم لذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال. (ش)

الإيمان: هو الإعتقاد بالقلب.

الأي : هو لفظ يطلب به ما يُميّز الشيء عن أغياره أي عن مشاركاته متلبّساً بالذاتيات أو بالعرضيات. (ملا)

براعة الاستهلال: هي أن يشير المصنف في ابتداء تأليفه قبل الشروع في المسائل بعبارةٍ تدلُّ على المرتَّبِ عليه إجمالاً كقول صاحب سلم العلوم: "سبحانه ما أعظم شانه لا يحد ولا يتصورولا ينتج ولا يتغير تعالى عن الجنس والجهات جعل الكليات والجزئيات الايمان به نعم التصديق الخ". (ك)

البسيط: ما لا جزء له. (مبادي)

التباين الجزئى : هو صدق كل واحد من المفهومين بدون الأحر في المجملة وهو إما عموم من وجه أو تباين كلي. (ق)

التجنيس: هو تشابه اللفظ في التلفظ مثل اشتريت البر وأنفقته في البر. (كشاف) التخييل: هو عبارة عن حصول صورة القضية في الذهن من غير تردُّم وتجويز. (حاشيه ش)

الترتيب المفيد: ما ينتج بنفسه بحيث لا يعرض فيه الغلط. (ملا) الترتيب الطبعي: ما إذا حصل في الذهن ينتقل طبعية الإنسان و فطرته إلى المطلوب الصحيح بلا كلفة و لا يعرض له الخطاء و لا يلزم الخلف. (ملا)

الترجيح بلا مرجح: فضل أحد المثلين على الآخر بنفسه بلا مرجح (دستور) التساهج: هو أن لا يُعلَم الغرض من الكلام و يحتاج في فهمه إلى تقدير لفظ آخر. (ك) نحو قول صاحب المنار: والأداء أنواع: كامل وقاصر، وما هو شبيه بالقضاء؛ قال الشارح وفي هذا التقسيم مسامحة؛ لأن الأقسام لا تقابل فيما بينها وينبغي أن يقول: والأداء أنواع أداء محض

وهو نوعان: كامل وقاصر؛ واداء هو شبيه بالقضاءِ (نور الانوار)

التساهل في العبارة: أداء اللفظ بحيث لا يدل على المراد دلالةً صريحةً. (ك)

التسلسل : ترتب أمور غير متناهيةٍ مجتمعةٍ في الوجود. (دستور)

التشخص : هو المعنى يصير به الشيء ممتازاً عن غيره بحيث لا يشاركه شيء اخر. (ك)

التصور بالكنه: هو أن يُعلَم الشيء بالذاتيات و الأجزاء التي تكون مراة للذات كتصور الإنسان بالحيوان الناطق. (ملا)

التصور بكشه : هو أن يُعلَم الشيء بالذاتيات و الأجزاء التي لا تكون مراة للذات كتصور الإنسان بالحيوان الناطق ويقصد الحيوان الناطق بنفسه. (ملا)

القصور بالوجه: هو أن يعلم الشيء بالعرضيات التي تكون مرآة للذات كتصور الإنسان بالحيوان الضاحك. (ملا)

التصور بوجهه : هو أن يعلم الشيء بالعرضيات التي لا تكون مرآة للذات كتصور الإنسان بالحيوان الضاحك ويقصد الحيوان الضاحك بنفسه. (ملا)

النصايف : هو كون الشيئين بحيث لا يمكن تعقل كل واحد منهما إلا بالقياس إلى الآخر كالأبوة والبنوة. (ك)

التعقل: هو ادراك الشيء مجردا عن الواحق الما دية، ويسمى بالعقل أيضا. (كشاف)

التعريف الجامع: أن يكون (المعرّف) متناولاً لكل واحد من أفراد المعرّف. (دستور)

التعريف المانع: أن يكون (المعرَّفُ) بحيث لا يدخل فيه شيء من أغيار المعَّرفِ.(دستور)

التقدم : هو كون الشيء أولاً . و له خمسة أقسام مشهورة. (مبادي) التقدم بالعلبية : هو أن يكرن المتقدم علة تامة للمتأخر كتقدم طلوع الشمش على وجود النهار. (مبادي)

التقدم بالزمان: هو كون المتقدم في زمان لا يكون المتأخر فيه كتقدم سيدنا موسى على سيدنا عيسى عليهما السلام. (مبادي)

المتقدم بالطبع : هو أن يكون المتأخر محتاجاً إلى المتقدم و لا يكون علة تامة له كتقدم الوضوء على الصلاة والواحد على الإثنين. (مبادي)

التقدم بالوضع : هو أن يكون المتقدم أقرب إلى مبدإ معين والمبدأ: كل ما به ابتداء شيء و يقال له التقدم بالرتبة كتقدم الصف الأول على الثاني بالنسبة إلى المحراب والإمام. (مبادي)

التقدم بالشرف: هو أن يكون للمتقدم زيادة فضل على المتأخر كتقدم العالم على المتأخر كتقدم العالم على الجاهل وكتقدم سيدنا أبي بكر الصديق على سيدنا عمر الفاروق رضى الله عنهماوعن جميع الصحابة وعنّا معهم أجمعين. (مبادي) تمام الجزء المشترك الذي لا يكون الجزء المشترك الذي لا يكون الجزء المشترك بينهما يكون إما المشترك بينهما يكون إما نفس ذلك الجزء أو جزء منه. (ش)

التقليد: الاعتقاد الجازم المطابق لما في نفس الأمر الثابت في الواقع بحيث يزول بتشكيك المشكك. (حاشيه ش)

التوفيق : جعل الله فعلَ عباده موافقاً لما يُجِبُّه و يرضاه.

التعريف الأخر: توجيه الأسباب نحو المطلوب الخير.

الجسم : ما يقبل الأبعاد الثلاثة أي الطول و العرض والعمق.

الجمع (الانعكاس): الجمع بجميع أفراد الشيء و معناه متى انتفى المعرف بالكسر انتفى المعرف بالفتح. (ملا)

الجهل البسيط: عدم العلم عما من شأنه أن يكون عالما. (كشاف) الجهل المركب : هو عبارة عن اعتقادِ جازم غير مطابقٍ، سواءً كان مستندا الى شبهةأو تقليد. (كشاف)

**الجهة**: تطلق على معنين ؛ الأول: منتهى الإشارة الحسية ، والثانى : منتهى البحهة المستقيمة والثانى : منتهى الحركات المستقيمة و المشهور أن الجهات ستّ؛ الفوق، والتحت، والقدّام، والخلف، واليمين، والشمال. (مبادي)

#### شعر

حش جہت ہیں چھ طرف بھے کم نہیش زیر و بالا راست وجیب ، پس و پیش

الحادث: اسم فاعل من الحدوث، (فاعلم) أن الحدوث يطلق على معنيين: (دستور)

المحدوث الزماني: هو كون الشيء مسبوقا بالعدم سبقا زمانيا، وهو المسمى "بالحدوث الزماني" ويقابله القدم الزماني، فالحادث حينئذ هو الموجود المسبوق بالعدم سبقا زمانيا والمتكلمون قائلون: بأن العالم حادث بهذا الحدوث. (دستور)

**الحدوث الذاتي:** هو كون الشيء مفتقراً محتاجا في وجوده إلى غيره أي علته تامةً أو ناقصةً.(دستور)

**القدم الذاتي:** هو كون الشيء غير محتاجا في وجوده الى الغير، وهو منحصر في ذاته تعالى ويقابله الحدوث الذاتي. (دستور) القدم الزماني: هو كون الشيء غير مسبوق بالعدم ويقابله الحدوث الزماني. (دستور)

**حروف المباني:** يطلق على ما يتركب منه اللفظ، نحو "ا، ب، ت" لا "ألف و باء وتاء" فإنها أسماء الحروف لا أنفسها، ويسمى حرف التهجي وحرف الهجاء وحرف المبنى (كشاف)

**حروف المعاني:** كل حرف أو شبهِ حرفٍ له وظيفة نحوية أو صرفية أو صوتية ذات دلالة. (دستور)

الحق : الاعتقاد الجازم المطابق للواقع إما أن يزول بتشكيك المشكك أو لا، فالأول تقليد والثاني يقين.

الحقيقة: حقيقة الشيء و ماهيته ما به الشيء هو هو ، كالحيوان الناطق للإنسان بخلاف مثل الضاحك والكاتب مما يمكن تصور الإنسان بدونه فإنه من العوارض.

وقله يقال إن ما به الشيء هو هو باعتبار تحققه حقيقة وباعتبار تشخصه هوية ومع قطع النظر عن ذلك ماهية. (شرح العقائد)

الماهية: ما به يجاب عن السؤال بما هو؛ فعلى هذا يطلق الماهية على الحقيقة الحلية، وربما تفسَّرُ بـ "ما به الشيء هو هو" فتطلق على الحقيقة الكلية والجزئية أيضاً، والحقيقة والماهية مترادفان. (دستور)

العاهية: كانت في الأصل "ماهوية" الياء للنسبة والتاء للمصدرية، ثم قُلبَت الواوياءُ وأدغمت الياء في الياء وكسرت الهاء.

الهويّة : هي الحقيقة الجزئية ، حيث قالوا: الحقيقة الجزئية تسمى هويّة ، وقالوا: هويّة ، وقالوا: هويّة ، وقالوا: الهوية مأخوذة من الـ "هو هو" وهي في مقابلة الغيريّة (دستور)

المقول في جواب ماهو: (في اصطلاح المنطقيين) هو اللفظ المذكور في جواب "ماهو؟" الدال بالمطابقة على الماهية المسئول عنها بـ "ماهي؟" كالحيوان الناطق، فإنه إذا سئل عن الانسان بـ "ماهو؟" يجاب بالحيوان الناطق الدال على ماهيته بالمطابق. (دستور)

عن حيث: إن قولك من حيث كذا، يراد به بيان الإطلاق وأنه لا قيد هناك، كما في قولك: الإنسان من حيث هو، وقد يراد به التقييد، كما في قولك: النار حيث أنها حارةٌ تُسخَّنُ، (دستور)

**الحاسة** : هي القوة التي تدرك بها الجزئيات الجسمانية . والحواس ظاهرة و باطنة و كل منهما خمسة". (مبادي)

الحواس الظاهرة: هي السمع، والبصر، والشم، واللوق، واللمس. (مبادي) المحواس الباطئة: هي الحس المشترك، والخيال، والوهم، والحافظة، والمتصرفة. (مبادي)

(وقد مر تعریف کل واحد منها علی الصفحة / ۲۳، ۲۵)

المصر: هي عبارة عن إيراد الشيء على عدد معين. (ك)

حصر الكل في أجزائه: هو الذي لا يصح إطلاق اسم الكل على كل أجزائه منها كحصر الرسالة على الأشياء الخمسة لأنه لا تطلق الرسالة على كل واحد من الخمسة. (ك)

حصر الكلي في جزئياته: هو الذي يصح إطلاق اسم الكلي على كل واحد من جزئياته كحصر المقدمة على ماهية المنطق و بيان الحاجة إليه و موضوعه. (ك)

> **الحكم**: يطلق الحكم على عدة معان منها؛ الأول: إسناد أمر إلى آخر إيجاباً أو سلباً.

الثاني: وضع الشيء في موضعه.

الثالث: أثر مرتب على الشيء.

الرابع: نسبة تامة خبرية.

الخامس: محمول.

السادس: قضية.

الحمد : هو الثناء باللسان على الجميل الا ختياري نعمة كان أوغيرها.

**الخارج:** يراد به تارةً ما يرادف الأعيان، وتارةً خارج النسبة الذهنية، وتارةً يراد به نفس الأمر، (دستور)

الخط: هو عرض له طول فقط، وهو نهاية السطح. (مبادى)

الخطبة الإلحاقيه: هي التي ألجِقت بالكتاب بعد تصنيفه وتاليفه، بأنُ الله المؤلف كتابه أولاً ثم ألحقه الخطبة. (كشاف)

الخطبة الابتدائيه: هي التي كتبها المصنف أولا ثم ألف بعده الكتاب. (كشاف)

الدعوى: قضية يشمل على الحكم المقصود إثباته بالدليل، أو إظهاره بالتنبيه، ويسمى ذلك من حيث أنه يرد عليه أو على دليله السؤال أو البحث "مسئلة ومبحثاً" ومن حيث أنه يستفاد من الدليل "نتيجة" ومن حيث أنه قديكون كلياً "قاعدةً وقانوناً". (دستور)

**الدليل** : هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر و حقيقة الدليل هو ثبوت الأوسط للأصغر واندراج الأصغر تحت الأوسط.

دليل الافتراض : فرض ذات الموضوع شيئا معينا وحمل وصفى المحمول و الموضوع عليه ليحصل مفهوم العكس. (مفتاح التهذيب) الدليل الالزاهي : ما سلم عند الخصم سواء كان مستدلاً عند الخصم

أو لا. (ك)

**الدليل التحقيقي**: ما يكون في نفسس الأمر ومسلما عند الخصمين.(دستور)

دليل المحصر: منا بُيَّن فيه وجه الحصر من المقسم في الأقسام المذكورة.

دليل الخلف: إثبات المطلوب بإبطال نقيضه. (ك)

**الدليل السجعي**: ما يتوقف على السمع يعني على الكتاب و السنة والإجماع والسلف. (دستور)

الدليل العقلي: ما يستمد فيه من العقل في الاستدال. (دستور)

الدور: عند أرباب المعقول توقف كل واحدٍ من الشيئين على الآخر، ويلزمه توقف الشيء على ما يتوقف عليه من جهة واحدة إما بمرتبة فيسمنى مصرحا كما يتوقف أعلى ب وبالعكس أو بمراتب فيسمنى مضمرا كما يتوقف أعلى ب وب على ج وج على أ. (دستور)

الدين : هو وضع إلهي سائق لذوى العقول باختيارهم المحمود إلى الخير بالذات. (نور الأنوار)

الدين والعلة: متحدان بالذات و مختلفان بالاعتبار فان الشريعة من حيث أنها تطاع تسمى ملة و من حيث أنها تجمع تسمى ملة و من حيث أنها يرجع اليها تسمى مذهباً، وقيل: الفرق بين الدين والملة والمذهب أن الدين منسوب الى الله تعالى و الملة الى الرسول والمذهب منسوب إلى المجتهد. (ك)

**الذهن: هي القوة المعدة لاكتساب التصورات والتصديقات. (كشاف) الرسول**: هو إنسان بعثه الله تعالى إلى الخلق لتبليغ أحكامه مع كتاب جديد و شريعة جديدة. (حاشيه م) الركن : الداخل في الشيء باعتبار كونه جزءً ا منه يسمى ركناً. (دستور) السجع: هو تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرفٍ واحدٍ في الآخر كقول صاحب التهذيب: لازال له من التوفيق قوام، ومن التأبيد عصامٌ وعلى الله التوكل وبه الاعتصام. (ك)

سلب العموم: هو رفع الإيجاب الكلي، مثل ليس كل حيوان إنسان، وهو يصدق عند الإيجاب الجزئيّ. (دستور)

والفرق بين عموم السلب وسلب العموم؛ أن سلب العموم أعم مطلقا من عموم السلب، فكل موضع يصدق فيه عموم السلب يصدق فيه سلب العموم، من غير عكس كليّ. (دستور)

الملاحظة: النص على عموم السلب وسلب العموم: فالأول يكون بتقديم أداة العموم على أدات النفي، نحو كل الدراهم لم آخذ، والثاني بتقديم أدات النفي على أدات العموم، نحو لم يكن كل ذلك. (دستور) الشخص: إن الحقيقة إن كانت ملحوظة مع التقييد والقيد فهي "الفرد" وإن كانت ملحوظة مع التقييد فقط فهي "الحصة" وإن كانت ملحوظة مع القيد فقط فهي "الححقيق أن الشخص هو معروض القيد فقط فهي "الشخص، وهذا هو الفرق بين الفرد والحصة والشخص عندهم. (دستور) الشرط: ما يتوقف عليه وجود الشيء و يكون خارجًا عن ماهيته و لا يكون مؤثراً في وجوده كالوضوء للصلاة. (ك)

الشطر: جزء الشيء الذي يدخل في حقيقته كالركوع و السجود للصلاة. الشك: هو التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الأخر عند الشاك. (ك)

الشكر اغة: فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لكونه منعماً. (ق)

واصطلاحاً: الثناء على المحسن بذكر إحسانه. (ك)

الشيء: عبارة عن الوجود وهو اسم لجميع المكونات عرضا كان أو جوهراً ويصح أن يعلم و يخبر عنه، وفي الاصطلاح هو الموجود الثابت المتحقق في الخارج. (ك)

الصحابي : من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جلس معه مؤمناً به ومات مؤمناً. (ك)

الصدق لغة: مطابقة الحكم للواقع. (ك)

واصطلاحاً: الإبانة عما يخبر به على ما كان. (ك)

صفة حقيقية محضة: وهي تكون متقررة في الموصوف غير مقتضية لإضافة إلى غيره، كالسواد والبياض والشكل والحسن. (كشاف)

حقيقية ذات اضافة : وهي ما تكون متقررة في الموصوف مقتضية لاضافته الى غيره. (كشاف)

اضافية محضة: منل كونه يمينا أو شمالا وهيما لاتكون متقررة في الموصوف وتكون مقتضية لإضافته إلى غيره (كشاف)

الصعف: هو النوع المقيد بقيدٍ عرضيّ كالانسان الروميّ. (دستور)

**الصورة النوعية : هي جوهر تختلف بها الأجسام أنواعاً من الحيوان** والنبات والجماد. (مبادي)

الصورة الجسمية: هي جوهر متصل، قابل للأبعاد الثلاثة، المدركة في الجسم في بادي النظر. (مبادي)

**الظن** :تـجويـز أمـريـن أحـدهما أرجح من الآخر (فهو الظن) والمرجوح يسمى بالوهم . (كشاف)

العقل : جوهر مجرد عن المادة في ذاته و فعله، والعقل بهاذا المعنى أثبته

الحكماء ونفاه المتكلمون والمشهور أن العقول عشرة. (مبادي)

العلاقة: شيء يستصحب الأول الثاني كالعلية و التضايف. (ك)

# العمدة في أنواع العلاقة الاستقراء ويرتقي ما ذكره القوم الى أربعة و عشرين.

الأول: إطلاق السبب على المسبب نحو قوله تعالى والسماء بنينها بأيدٍ أي يقوة.

الثاني : إطلاق المسبب على السبب نحو قوله تعالى وينزل لكم من السماء رزقا أي مطراً.

الثالث: إطلاق الكل على الجزء نحو قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم أي أناملهم.

الرابع: إطلاق الجزء على الكل نحو قوله تعالى فتحرير رقبة أي عتق عبد. الخامس: إطلاق اسم الملزوم على اللازم نحو قوله طلع الضوء أي الشمس. السادس: إطلاق اسم اللازم على الملزوم نحو قوله دخلت الشمس المكان أي الضوء.

السابح : تسمية الشيء باسم ما له تعلق بالمجاورة نحو قوله جرى الميزاب أي المطر.

الشاهن: إطلاق اسم المطلق على المقيد نحو قوله تعالى فتحرير رقبة أي مؤمنة.

التاسع: إطلاق اسم المقيد على المطلق نحو قوله لكل فرعون موسى.

العاشو: إطلاق اسم الخاص على العام نحو جاء ني رجل أي زيد.

**الحادي عشر:** إطلاق اسم العام على الخاص نحو قوله تعالى الذين قال لهم الناس (المراد منه: نعيم بن مسعود).

الثاني عشر: حذف المضاف نحو قوله تعالى واسنل القرية أي أهلها.

الثالث عشر: حذف المضاف إليه نحو قوله حينئذ و يومنذ.

الرابع عشر: تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه نحو قوله تعالى: اني أراني أعصر خمرا أي عنباً يؤول الى الخمر.

الخامس عشر: تسمية الشيء باسم ما كان نحو قوله تعالى واتوا اليتمى أموالهم أي الذين كانوا يتامى ثم بلغوا أشدهم.

السادس عشر: إطلاق اسم المحل على الحال نحو قوله تعالى فليدع ناديه أي أهل ناديه.

السابع عشر: إطلاق اسم الحال على المحل نحو قوله تعالى فأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله أي في الجنة لأنها محل الرحمة.

الثامن عشر : إطلاق اسم الة الشيء عليه نحو قوله تعالى واجعل لي لسان صدق في الآخرين أي ذكرا حسنا.

التاسع عشر: إطلاق اسم الشيء على بدله نحو قوله فلان أكل الدم أي الدية. العشرون: إطلاق المعرف باللام العهد الذهني على النكرة نحو قوله تعالى فأخاف أن يأكله الذئب.

المحادي والعشرون: إطلاق اسم أحد الصدين على الآخر نحو قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها.

الثاني والعشرون: الحذف نحو قوله تعالى يُبيِّنُ الله لكم أن تضلُّوا أي لئلًا تضلُّواً.

الثالث والعشرون: الزيادة نحو قوله تعالى ليس كمثله شيء.

الرابع والعشرون : المنكرمة الواقعة في حيز الإثبات للعموم نحو قوله تعالى علمت نفس ما قدمت أي كل نفس.

العلاقة العرفية: هي علاقة يستحيل به تصور الملزوم بدون اللازم عرفاً.

العلاقة العقلية: هي علاقة يستحيل به تصور الملزوم بدون اللازم عقلاً.

العلاقة المصحّحة : (بصيغة الفاعل) هو أن يكون العلاقة بحيث يصح انتقال الذهن من اللفظ إلى معناه الالتزاميّ بسبب هذه العلاقة. (ملا)

العلة : هيما يتوقف عليه وجود الشيء و يكون خارجاً مؤثراً فيه وهي تامة و ناقصة. (ك)

العلة التامة : هي ما يجب وجود المعلول عنده كطلوع الشمش علة تامة لوجود النهار. (مبادي)

**العلة المناقصة**: هي ما لا يجب وجود المعلول عنده كالعلة المادية من الخشب وغيره للسرير. (مبادي)

الملاحظة : عند وجود العلة التامة يتحقق المعلول بالضرورة و توارد العلتين التامتين على الشيء محال. (مبادي)

العلة الصورية : هي ما به الشيء با لفعل كالهيئة للسرير. (مبادي)

العلة الغائية : هي التي لأجلها وجود المعلول كالجلوس على السرير. (حاشيه ق)

العلة الفاعلية: هي التي تكون منها وجود المعلول كالنجار للسرير. (حاشيه ق) العلة المادية: ما يوجد الشيء بها بالقوة كالخشب للسرير. (ك)

**الفاصلة**: و الجمع الفواصل و هي في أواخر الأيات القرانية كالأسجاع في النثر و هما كالقافية في النظم. (ك)

الفعل: الحصول في أحد الأزمنة. (مبادي)

القاعدة : والجمع القواعد و هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. (ك)

القافية: هي الحرف الأخير من البيت و قيل هي الكلمة الأخيرة منه. (ك)

معين المنطق معين المنطق

القانون: كليَّ منطبق على جميع جزئياته التي يتعرف أحكامها منه كقول النحاة الفاعل مرفوع والمفعول منصوب والمضاف اليه مجرور. (ك) القريشة: هو مايدل على تعيين المرد باللفظ أو على تعيين المحذوف أو أمرٌ يشير الى المطلوب بلا وضع. (ك)

قسم الشيء: ما يكون مندرجا تحته كالاسم للكلمة. (دستور)

قسيم الشيء: ما كان مقابلا للشيء مندرجا معه تحت شيء آخر كالتصور للتصديق المندرجين تحت العلم (دستور)

القوة : إمكان حصول الشيء في أحد الأزمنة الثلثة كا ستعداد الكتابة في الانسان . (مبادي)

القيد الاتفاقى: هو القيد الذي لا ينفى الحكم عند عدمه.

القيد الاحترازي: هو القيد الذي ينفي الحكم عند عدمه.

الكذب: عدم مطابقة الحكم للواقع. (ك)

**الكلام اللفظي:** هو المركب من الألفاظ والحروف الدالة على معنى في نفس المتكلم. (دستور)

الكلام النفسي: هو معنى في نفس المتكلم يدل عليه بالعبارة أو الكتابة أو الإشارة. (دستور)

الكل: اسم الجملة المركبة من أجزاء. (ك)

الكل بمعنى الكلي: هو الذي يشمل الماهية أي ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه، نحو كل إنسان نوعٌ. (حاشيه س)

الكل المجموعي: هو الذي يشمل جميع أفراده المدخول عليه نحو كل إنسان لا يشبعه هذا الرغيف.(حاشيه س)

الكل الافرادي: هو الذي يشمل كل واحد من أفراده نحو كل إنسان

حيوانٌ.(حاشيه س)

**الكليات الفرضية**: هي التي لا مصداق لها في الخارج و لا في الذهن. (ش) **الكليات السبح السيارة**: هي الشمش، والقمر، والمريخ، والزهرة، والزهرة،

اللزوم: امتناع الانفكاك عن الشيء. (كشاف)

اللزوم الخارجي : كون الشيء بحيث يلزم من تحقق المسمى في المخارج تحققه فيه و لا يلزم من ذلك انتقال الذهن كوجود النهار لطلوع الشمس. (ك)

اللزوم الذهني العرفي: كون الأمر الخارج بحيث يستحيل تصور الموضوع له بدونه بأن يكون اللفظ بحيث متى يطلق فينتقل الذهن منه إلى هذا اللازم بحسب التعارف لا الحكم العقليّ.

اللزوم الذهني العقلي : كون الأمر الخارج بحيث يستحيل تصور الموضوع له بدونه بأن يحكم العقل بامتناع انفكاك تصور الموضوع له بدون تصور الخارج كالبصر بالنسبة إلى العمي.

المادة : هو مفهوم بسيط ما لا يتم وجوده بدون ما حل فيه.

المباين: ما كان لفظه و معناه مخالفاً لأخر كالإنسان والفرس. (ك) المبتن: المؤلف الذي يكون مشتملا على نفس مسائل ذلك العلم بقدر ضرورة مع لحاظ الاختصار يسمى بالمتن سمى به لكونه أساسا وأصلا للشروح والحواشي (حاشيه شرح وقايه)

الشرح: المؤلف الذي يكون المقصود فيه حل كتاب آخر فإن كان حاملاً للمتن يسمى شرحاً، كشرح الوقاية وشرح المواقف، وشرح المقاصد والبناية شرح الهداية. (حاشيه شرح وقايه)

التعليق والحاشية: المؤلف الذي يكون المقصود فيه حل كتاب آخر، فإن لم يكن كذلك (أي لم يكن حاملا للمتن) يسمى تعليقاً وحاشية كفتح القدير حاشية الهداية. (حاشيه شرح وقايه)

المجعولية الذاتية : هي احتياج الذاتيات في ثبوتها للذات إلى جعل الجاعل. (ملا)

المجهول المطلق: الذي لا يعلمه أحد بوجه من الوجوه. (س)

المدح: هو الثناء باللسان على الجميل نعمة كان أو غيره.

المدلول: هو الذي يلزم من العلم بشيء آخر العلم به. (كشاف،ك)

**المصادرة**: هي التي تجعل النتيجة جزء القياس أو يلزم النتيجة من جزء القياس كقولنا: الإنسان بشر وكل بشر ضحاك فالإنسان ضحاك،

فالكبرى ههنا والمطلوب شيء واحد . إذ البشر و الإنسان مترادفان، فتكون الكبرى والنتيجة شيئاً واحداً. (ك)

المِطُلَبُ : ما يطلب به التصورات والتصديقات وأمهات المطالب أربع؛ ما، وأيّ، وهل، ولم.

المعارضة لغة: المقابلة على سبيل الممانعة.

واصطلاحاً: هي إقامة الدليل على خلاف ما أقام الدليل عليه الخصم. (ك) المعاني: هي الصور الذهنية من حيث إنها وضع بإزائها الألفاظ فإن عبها بألفاظ مفردة فهي المعاني المفردة و إلا فمركبة.

المعقولات: الأمور الكلية الحاصلة في العقل.

**المعقولات الأولى** : هي ما يكون له مصداق في الخارج كتصور إنسان وحيوان. (مبادي)

المعقولات الثانية: هي ما لا يكون له مصداق في الخارج كتصور

كلية الإنسان و نوعيته. (مبادي)

المغالطات العامة الورود: هي التي يمكن بها إثبات المطلوب وإثبات نقيضه نقيضه، كما يقال المدعى ثابت لأنه أو لم يكن المدعى ثابتا لكان نقيضه ثابتا وعلى تقدير أن يكون نقيضه ثابتا لكان شيءٌ من الأشياء ثابتا.

فلزم من هذه المقدمات هذه الشرطية، "إن لم يكن المدعى ثابتا لكان شيء من الأشياء ثابتا" وينعكس بعكس النقيض إلى هذا "إن لم يكن شيء من الأشياء ثابت لكان المدعى ثابتا" هذا خلف ضرورة أن المدعى "شيء من الأشياء ثابتا" "لو "شيء من الأشياء ثابتا" لزم ثبوت الشيء على تقدير نفيه (دستور)

المفهومات الشاهلة: هي التي لها أفراد في نفس الأمر و هي وجودية كالشيء والممكن و عدمية أي سلبية كاللاشريك الباري ولا اجتماع النقيضين و نقائضه ليست بموجودة في الخارج. (ك)

المفهوم موافق : هو أن يكون المسكوت عنه موافقا في حكم المذكور. (دستور)

المفهوم مخالف: هو أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمذكور في المحكم إثباتا ونفيا، ويسمى "دليل الخطاب" نحو قوله تعالى "فاجلدوهم ثمانين جلدة" فيفهم أن الزائد على الثمانين غير واجب. (كشاف)

المقدمة : ما يتوقف عليه الأبحاث الأتية. (ك)

مقدمة العلم: ما يتوقف عليه مسائله كمعرفة حده وغايته وموضوعه. (حاشيه م) مقدمة الكتاب : هي طائفة من كلام قُدَّمَتُ أمام المقصود لارتباطها بالمقصود ونفعها فيه. (حاشيه م)

الممكن: ما لا يجب وجوده،أو ما لا يمتنع وجوده ولا عدمه. (كشاف)

الواجب: هو الموجود الذي يمتنع عدمه؛ فإن كان وجوده لذاته أي لا يكون محتاجا في وجوده إلى غيره فهو الواجب لذاته، وواجب الوجود لذاته وإن كان لغيره فهو واجب الوجود لغيره (دستور)

الممتنع: هو الذي يكون عدمه في الخارج ضروريا (دستور)

المنع (اطراد): المنع من دخول الغير و معناه متى صدق المعرف بالكسر صدق المعرف بالفتح. (ملا)

الموجود الخارجيَّ : هو ما يكون اتصافه بالوجود خارج الذهن كوجود زيد و عمرو ويقال له الموجود العينيُّ أيضاً. (مبادي)

الموجود الذهنيُّ: هو ما يكون اتصافه بالوجود في الذهن. (مبادي) (الف) الموجود الذهنيُّ الحقيقيُّ: هو ما كان موجوداً في الذهن حقيقة أي لا يتوقف وجوده على فرض الفارض كزوجية الأربعة. (مبادي)

(ب) المهوجود الذهني الفرضي: وهو ما كان مفروضاً في الذهن على خلاف الواقع كزوجية الخمسة. (مبادي)

المهوجود في نفس الأمر: وهو ما كان وجوده واقعياً غير معلق بفرض الفارض كالملازمة بين طلوع الشمش ووجود النهار متحققة قطعاً سواء وجد فارض أو لم يوجد وسواء فرضها أو لم يفرضها. (مبادي)

المناطق: مدرك المعقولات، فصل قريبٌ للإنسان، من النطق بمعنى إدراك المعقولات، لا من النطق الظاهري. (دستور)

المنبي: هو إنسان بعثه الله تعالى إلى الخلق لتبليغ أحكامه. (حاشيه م) المنتبية : ها يحصل بعد إنيان الدليل والحجة ويلزم منه، وهي قبل الدليل "مدعى" وبعدة "نتيجة" فهما متحدان بالذات ومتغايران بالاعتبار، نحو العالم حادث، لأن العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث. (دستور)

**السنزاع اللفظي:** هو السخاصمة في إطلاق اللفظ والاصطلاح، لا في المعنى. (دستور)

النزاع المعنوي: هو ما كان في معناه. (دستور)

السنفس الأهري و الواقع: هما عبارتان عن كون الشيء بحيث يصح عليمه المحكم بأنه كذا أي ليس وجوده بالفرض و الاعتبار و معنى كون الشيء موجوداً في نفس الأمر: أنه موجود في نفسه. (مبادي)

النقض لغة: الكسر.

واصطلاحا: تخلف الحكم عن العلة.

المنقض الإجمالي: هو أن ينكر مقدمة غير معينة من مقدمات الدليل بأن يقول ليس دليلك بجميع مقدماته صحيحا. (كشاف)

المنقض التفصيلي: هو أن ينكر مقدمة معينة من مقدمات الدليل أو كل واحدة منها على التعيين. (كشاف)

**المنقطة: شيء ذو وضع لا يقبل القسمة، لا عقلا ولا وهما ولا قطعاً ولا كسراً.** 

المنقوش : الحروف المكتوبة.

المنكسة: جمعة النكات، وهي مسئلة لطيفة أخرجت بدقة نظر أو إمعان فكر، وبعبارة أخرى: هي الدقيقة التي تُحَصَّلُ بإمعان النظر، سميت بها لتأثيرها في النفوس. (دستور)

اللطيفة: هي كل إشارةٍ دقيقةِ المعنى تلوح للفهم لاتسعها العبارةُ كطعوم الأذواق. (دستور)

الوجود : بـديهي التصور، فلا يجوز أن يُعرَّف إلا تعريفاً لفظياً، يقال وجد من عدم فهو موجود. (مبادي)

الوجود الحقيقي: وهو حقيقته الموجودة في نفسها (أي في الخارج). (دستور)

**الوجود الذهني**: وهو وجوده الظّلّي المثالي الموجود في الذهن. (دستور) الوجود اللفظي: وهو وجود لفظه الدالّ على الوجود الخارجي والمثال الذهنيّ. (دستور)

**الموجود الكتابي:** وهو وجود النقوش الدالة على اللفظِ الدالُ على الشيءِ. (دستور)

الوهم: تصور النسبة مع رجحان جانب مخالفها، فهو الإدراك المرجوح. (حاشيه ش)

**الهداية الموصلة**: (عند الأشاعرة) إداء طة الطريق الموصل في نفس الا مر الى المطلوب. (وعند المعتزلة) هي الدلالة الموصلة أى الإيصال إلى المطلوب. (دستور)

هلم جرا: تعبيرٌ يقصد به الاستمرار وليس المقصود الجَرُّ الحِسَّيُّ بل التعميم (دستور)

الهوية : هي عبارة عن التشخص. (كشاف)

الهيولي لغة : لفظ يوناني بمعنى الأصل و المادّة .

واصطلاحاً: هي جوهر في الجسم قابل لما يعرض لذلك الجسم من الاتصال و الانفصال محل للصورتين الجسمية و النوعية. (ك)

اليقين:هو اعتقاد الشيء بأنه كذا ،مع اعتقاده بأنه لا يمكن أن يكو ن إلا كذا اعتقادا مطابقا ثابتا غير ممكن الزوال .(دستور)



معين المنطق معين المنطق

#### مقدمة العلم

علم اس چیزی وہ صورت جوعقل میں آئے میں اے علم کہتے ہیں، جیسے کسی نے بولا زید، اور ذہن میں اس کی صورت آگئی تو بیز بید کاعلم ہے۔ علم کی دو قسمیں ہیں؛ (۱) علم حصولی (۲) علم حضوری

علم حصولی : و علم ہے جو عقل مند سمجھ دارکوسی چیزی صورت سے حاصل ہو، اس کو علم انطابا کی (نقشی علم) بھی کہتے ہیں کیوں کہ بیعلم شی ء کے مُد رِک کے پاس محض پائے جانے سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ اس کی صورت ذہن ہیں لانے کے بعد حاصل ہوتا ہے، جیسے جب ہم اپنی ذات کے علاوہ دیگر خارج میں پائی جانے والی چیزوں کو جاننا چاہتے ہیں تو اس کی صورتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں، یہ 'صُور علمیہ'' ہیں، پھر صور علمیہ کے ذہن میں آتی ہیں، یہ 'صُور علمیہ'' ہیں، پھر صور علمیہ کے ذہن میں آئے کے بعد حالت ادراکیہ لینی جانے کی صلاحیت اس سے ال جاتی ہے اور وہ صورتیں نقش ہو جاتی ہیں چیزوں کا علم ہوتا ہے۔

عطیم حضوری : دہ علم ہے جواشیاء کے مُدُرک کے پاس بدذات خود موجود ہونے سے حاصل ہوتا ہے، جیسے ہماری ذوات اوراس کے متعلقات کا علم ، نیز باری تعالی کا اپنی ذات اوردیگر تمام معلومات کاعلم بھی علم حضوری کے بیل سے ہے۔

نوت : جو چیز خود بخود مدرک کے پاس موجود ندہو، اوراس میں کسب کادخل ندہوتواس علم کو "علم حضوری" کہتے ہیں، اورا گرشی عمعلوم خود بخود موجود ندہو بلکداس میں کسب کا دخل ہو، تواس علم کو "علم حصولی" کہا جاتا ہے، پھرا گرعلم حاصل کرنے والا قدیم ہوتواس علم کو "قدیم" کہا جاتا ہے، اورا گرحاصل کرنے والا حادث ہوتو اس علم کو "حادث" کہا جاتا ہے، جیسے انسان کواپنے نفس کاعلم'' علم حضوری حادث' اوراپنے غیر کاعلم'' علم حصولی' حادث ہے، اور باری تعالی کے جمیع علوم'' علم حضوری قدیم'' ہیں اور ملائکہ کاعلم'' حصولی قدیم'' ہے۔ علم کی دوشمیں اور ہیں؛ (1) تضور (۲) تصدیق

تعسود : وه ایساعلم ہے جس میں نسبت خبر میکا اعتقاد ند ہو، جیسے عالم زید، وسیع مکان ،مدرسه کی مجارت وغیرہ ۔

تصديق : وه ايباعلم ہے جس ميں نسبت خبر ميكا اعتقاد موخواه وه نسبت ايجابي موياسكي موء جيے زيد عالم ہے، ديو بند ميں بزامدرسدہ۔

تصوراورتقدیق میں سے ہرایک کی دوشمیں ہیں: (۱)بدیبی (۲)نظری

تصور بدیھی :وہ ایسانصورہ جو بغیرغور وگر کے بچھٹس آجائے ، یعنی اسے بچھنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ندر پڑے ، جیسے آگ ، پانی ، ٹی ، ہوا کیوں کہ انہیں سیھنے کے لیے کسی قتم کی غور وقکر اور دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔

تصور منظری :و دایساتصور ہے جس کوحاصل کرنے کے لیے غور وفکر کی ضرورت ہو، جیسے کسی فن کی اصطلاح ؛ مثلا اسم بغل اور حرف ما کوئی انجانی چیز جیسے فرشتہ وغیرہ۔

تصدیق بدیھی :ووابیااعتقاو(یقین) ہے جس کے لیےدلیل بنانے کی ضرورت نہ ہو،جیسے اس بات کا یقین کہآ گ گرم ہے، پانی ٹھنڈا ہے۔

**تـصـديـق منظرى** :وه ايبااعتقاد (يقين) ہے جو بلا دليل حاصل ندہو، جيسے اس بات کا يقين كه تمام دنيا پہلے نہيں تھی بعد میں موجود ہوئی ہے۔

تعریف کی تعریف : وہ چیز جس کے ذرایع کسی شئے کی حقیقت واضح ہوجائے اسے تعریف کمی جی بوجائے اسے تعریف کہ وہ ایسا تعریف کہتے ہیں کہیں کہ وہ ایسا حیوان ہے جو عقل والا اور بولنے والا ہے ، توبیا نسان کی تعریف ہے۔

هر علم كا موضوع : موضوع اليي جيز بجس كوارض ذاتيك كي علم ميل بحث كى جاتى بي انسان كى جاتى بي انسان كى جاتى بي انسان كى جاتى بي انسان كى

بدن کی ذاتیات بینی اس کے اجزاء ہاتھ، پیر، ناک،مونھ وغیرہ سے بحث کی جاتی ہے،اس طور پر کہ بیاجزاء صحح وسالم ہیں یاان میں کوئی بیاری ہے۔

عوارض کی دوشمیں ہیں؛ (۱)عوارض ذاشیہ (۲) عوارض غریبہ

عوارض ذا تنيا كيرتمن فتميس بين؛

(1) وہ عوارض میں جوشک کے بلاواسطہ عارض ہوتے میں جیسے انسان کو تعجب بلاواسطہ عارض ہوتا ہے۔

(۲) وہ عوارض ہیں جوشکی کو بواسط امر مساوی داخل کے عارض ہوتے ہیں جیسے انسان کو ادراک عارض ہوتے ہیں جیسے انسان کو ادراک عارض ہوتا ہے بواسطہ ناطق کے، اور ناطق انسان کا مساوی ہے اوراس کی حقیقت میں داخل ہے۔

(۳) وہ عوارض ہیں جوشکی کے عارض ہوتے ہیں بواسطدا مرمساوی خارج کے جیسے انسان کو سخک ( ہنسی ) عارض ہے بواسط تعجب کے اور تعجب میں اورا نسان میں تساوی کی نسبت ہے، مگر تعجب انسان کی حقیقت میں داخل نہیں ہے بلکہ خارج ہے۔

الى طرح عوارض غريبه كى بھى تين قتميں ہيں ؟

(۱) وہ عوارض میں جوشی ءکو بواسطہ امراعم عارض ہوتے میں جیسے انسان کومَشَی (چلنا) عارض ہوتا ہے بواسطہ حیوان کے، اور حیوان انسان سے اعم ہے۔

(۲) وہ عوارض ہیں جوشک کو بواسطۂ امراخص عارض ہوتے ہیں، جیسے حیوان کو سخک بواسطۂ انسان عارض ہوتا ہےاورانسان حیوان ہے اخص ہے۔

(٣) وہ عوارض ہیں جوشک کو بواسطۂ امر مبائن عارض ہوتے ہیں، جیسے پانی کوحرارت بواسطۂ نار (آگ) عارض ہوتی ہے،اورآ گاور پانی میں تباین کی نسبت ہے۔

نسوت: فن میں بحث عوارض ذاتیر کی متیول قسموں ہے کی جاتی ہے، عوارض غریبہ نے ن میں بحث نہیں کی جاتی ہے۔ (مفتاح التہذیب)

غوض و منتج امطلوب بحس كى وجه اعلى عفل صادر موتاب

نوٹ : غایت کی تعریف بھی ہی ہے، البتہ دونوں کے درمیان فرق بیہ کہ غرض میں نتیجہ صرف مطلوب ہوتا ہے، اس نتیجہ کا تر تب اور حصول ضرور کی نہیں ہے، اور غایت میں نتیجہ مطلوب بھی ہوتا ہے، جو مطلوب بھی ہوتا ہے، جیسے دہنے کے لیے مکان بنایا، تو سکونت وہ نتیجہ ہوتا ہے، جیسے دہنے کے لیے مکان بنایا، تو سکونت وہ نتیجہ ہے جو مطلوب ہے اور مکان بنانے کی غرض ہے مگر ضرور کی نہیں کہ مکان بنانے کے بعد وہ اس میں رہے بھی، شداد نے جنت بنائی تھی، مگر اسے دکھی نہ سکا، اور مکان بنانے کے بعد وہ اس میں سکون پذیر ہوجائے تو بیر مکان بنانے کی غایت ہے۔ (مقاح المہذیب) کے بعد اس میں سکون پذیر ہوجائے تو بیر مکان بنانے کی غایت ہے۔ (مقاح المہذیب) کرنے سے بچائے۔

منطق كا موضوع:معرف اورجمت بـ

معرف اور قول شارح: ایسے نامعلوم تصورات کوجاننا جوججبول تصورات تک پہنچانے والے ہوں انہیں معرف اور جمت کہتے ہیں، جیسے کی شخص کوحیوان اور ناطق کاعلم ہے، اس نے دونوں کوملایا تو حیسو ان نساطق ہوا، یعنی وہ جاندار مخلوق جوعش کامل رکھنے والی ہو، اس سے اس کوانسان نامعلوم کاعلم حاصل ہوگیا۔

حجت اليے نامعلوم تقد يقات كوجاننا جو مجبول تقد يقات تك يہنچانے والے ہوں انہيں جست اليے ہيں معلوم ہے كہ ہر مجت كہتے ہيں، جيسے كی شخص كومعلوم ہے كہ ہر جات كہ ہر جات كا تو اسے اس بات كاعلم ہوجائے گا كہ انسان جسم والا ہے ، پس جب وہ دونوں كوملائے گا تو اسے اس بات كاعلم ہوجائے گا كہ انسان جسم والا ہے ۔

منظر وفكر: چندجانى بوكى باتول كواس طور برترتيب دينا كدوه كى نامعلوم بات تك پينچا ـ الترتيب كى المعلوم بات تك پينچا ـ الترتيب كى المعلوم الترين

اصطلاحی تعویف: متعدد چیزوں کواس طرح کردینا کدان پرایک ہی نام بولا جائے اور بعض اجزاء کو دوسر سے بعض اجزاء کے اعتبار سے تقدّم و تا خرکی نسبت حاصل ہو، جیسے ہینڈل، ٹائر، ٹیوب، گھنٹی وغیرہ سب کواس طرح ملا دیا جائے اور تر تیب دیا جائے کہ اس کا

نام سائنگل ہوجائے۔

منطق كى غرض و غايت: دُ أَن كوغور وَفَر مِن عُلطى مِ عَفوظ ركمنا

#### تىكىكى داڭ مقدمة الكتاب

#### مقدمة الكتاب

وضع كى لغوى تعريف: لفظ ككى معنى كمقا بلمين ركهنا\_

وضع کی اصطلاحی تعریف: ایک چیز کودوسری چیز کے ساتھ اس طور برخاص کر وینا کہ جب بہلی چیز بولی جائے تو دوسری چیز خود بخود معلوم ہوجائے، جیسے لفظ ' لکھنے کے آلے کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اس وجہ سے جب لفظ ' قلم' بولا جاتا ہے تو خود بخود ہجھ میں آجاتا ہے کہ وہ لکھنے کا آلہ ہے۔

دلالت کے لغوی معنی:راہدکھانا،راہٹمائی کرنا۔

دلالت کے اصطلاحی معنی: دو چیزوں کے درمیان ایما جوڑک ایک چیز کے جانے سے دوسری چیز کو جان لیا جاتا ہے، پہلی چیز کے جانے سے دوسری چیزکو جان لیا جاتا ہے، پہلی چیز کو دال اور دوسری چیزکو مدلول کہتے ہیں۔

ولالت كى دوشميں ہيں؛ (1) دلالت لفظيه (٢) دلالت غيرلفظيه

دلالت افظيه: وودلالت بجس من دال لفظ مو، عيالفظ أزيد كى دلالت اس كى ذات ير

دلالت غير لفظيه: وه دلالت ٢٠٠٠ مين دال لفظ نه بوه جيس دهوي كي دلالت آگ ير

ولالت لفظيه كي تمن شميل بين؛ (1) لفظيه وضعيه (٢) لفظيه طبعيه (٣) لفظيه عقليه

**د لالت لفظیه وضعیه** : وه د لالت ہے جس میں دال لفظ ہو،اور د لالت وضع کی وجہ ہے ہو، جیسے لفظ'' زید'' کی د لالت اس شخص پر جس کا نام زید ہے۔

دلالت لفظیه طبعیه : وه ولالت نے جس میں دال لفظ ہو، اور دلالت طبیعت کے وقت تقاضے سے ہو، جیسے آه آه کی دلالت تکلیف بر ، کیوں کہ انسان کی طبیعت تکلیف کے وقت

اس ہے آہ آہ کرنے کا تقاضہ کرتی ہے۔

دلالت لفظیه عقلیه : وه دلالت ہے جس میں دال لفظ ہو، اور دلالت محض عقل کی وجہ ہے ہو، جیسے دیوار کے پیچھے سے ہوئے کسی لفظ کی دلالت ہو لئے والے کے وجود پر۔ ل دلالت غیرلفظیہ کی تین قسمیں ہیں؛ (۱) غیرلفظیہ وضعیہ (۲) غیرلفظیہ طبعیہ (۳) غیرلفظیہ عقلیہ

دلالت غير الفظيه وضعيه : وه دلالت ہے جس ميں دال لفظ ند ہو، اور دلالت وضع كى وجہ ہے ہو، جيسے مدرسہ ميں صبح كو گھنشہ بجنے كى دلالت سبق كاوقت ہونے ير۔

دلالت غیر لفظیه طبعیه: وه دلالت ہے جس میں دال لفظ نه دو اور دلالت طبیعت کے نقاضے سے ہو، جیسے گرم آنسول بہنے کی دلالت غم پر۔

دلالت غیر افظیه عقلیه: وه دلالت بجس میں دال لفظ نه مو، اور دلالت محض عقل کی وجہ سے مو، جیسے دھوی کی دلالت سورج کے نکلا موامونے بر۔

دلالت لفظیه وضعیه کی نین تشمیں ہیں؛ (1) دلالت مطابقی (۲) دلالت تضمنی (۳) دلالت التزامی

دلالت مطابقی: ده دلالت لفظیه دضعیه ہے جس میں لفظ اپنے پورے معنی موضوع له پردلالت کرے، جیسے انسان کی دلالت حیوان ناطق پر، اور جیسے میں نے سائکل خرید لی لیعنی بوری سائیل۔
یوری سائیل۔

دلالت تضمنی: وه دلالت لفظیه وضعیه به حس مین لفظ این معنی موضوع له که جزیرولالت کرے، جیسے انسان کی دلالت صرف حیوان پریاصرف ناطق پر، اور جیسے سائسکل پینچر ہوگی مینی اس کی ٹیوب۔

دلاست السزاهي: وودلالت لفظيه وضعيه بيس مين لفظاي معنى موضوع لدك

ا دلالت عقلیه: الی دلالت کوکها جاتا ہے جس میں دال اور مدلول کے درمیان ایساعلاقہ ذاتیہ پایا جائے جس کی وجہ سے ذہن دال سے مدلول کی جانب نعظل ہوجائے۔ لازم پردلالت کرے، جیسے لفظ می کی دلالت بھر پر،اور جیسے نوکر گدھا ہے یعنی بے وقوف ہے۔ **لازم**: وہ چیز ہے کہ ذبن معنیٰ موضوع لہ ہے اس کی طرف نتقل ہوجائے ، جیسے انسان کی دلالت قابلیت علم پراورصنعتِ کتابت پراور جیسے لفظ عمی کا دلالت کرنا بھر پر۔

#### لفظ کا بیان

لفظ : وه آواز جوانسان كمنه كلتى جا كلفظ كهتم بين جيكس في بولازيد، مدرسه، كاوَل وغيره، توييسب الفاظ بين -

وہ لفظ جوا پے معنی پرمطابقة دلالت كرتا ہے اس كى دوستميں ہيں؛ (١) مفرد (٢) مركب مفرد : وہ ايبالفظ ہے جس كے جڑے معنی كے جڑ پردلالت مقصود ند ہو۔

مفرد کے یائے جانے کی جارصورتیں ہیں؟

**اول**: لفظ كاجزنه هو، جيسي بمزة استفهام -

دوم: لفظ کا جز ہو گرمعنی کا جزنہ ہو، جیسے زید ، کیوں کہ'' ز ، ی ، د' کے الگ الگ کوئی معنی نہیں ہیں۔

موم : لفظ کاجز ہو، معنی کا بھی جز ہو، گرمعنی مقصود پر دلالت نہ کرتا ہو، جیسے عبداللہ۔

**چھارہ** :لفظ کا جڑ ہو،معنی کا بھی جڑ ہواور معنی مقصود پر دلالت بھی کرتا ہو مگروہ دلالت مراد شہو، جیسے حیوان ناطق جب کہ کسی کا نام رکھ دیا جائے۔

**ھو کب** :وہ ایسالفظ ہے جس کے جڑے معنی کے جزیر دلالت مقصود ہو، جیسے زید قائم کی دلالت اس کے معنی (زید کے کھڑے ہونے) پر۔

# استقلال اورعدم استقلال كاعتبار سے لفظ مفرد كي تقسيم

لفظ مفرد کی تین قتمیں ہیں؛ (۱)اسم (۲)کلمہ (۳)ادات

اسم : دوابیالفظ مفردہے جس کے معنی خود بخو دسجھ میں آجا کیں اور وہ معنی نینوں زمانوں (ماضی ،حال مستقبل) میں ہے کسی کے ساتھ ملے ہوئے نہ ہوں، جیسے زید ،عمر وغیرہ۔ کلمه :وه ایسالفظ مفرد ہے جس کے معنی خود بخو دیجھ میں آجا کیں اور وہ معنی نینوں زمانوں (ماضی، حال ،ستقبل) میں ہے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملے ہوئے ہوں، جیسے حسر ب اور فعل وغیرہ۔

ادات: وہ ایسا لفظ مفرد ہے جس کے معنی کسی دوسرے لفظ سے ملے بغیر سمجھ میں ندآ کیں، جیسے لفظ فی (میں)، المی (تک) وغیرہ۔

اسم متحدالمعنى كي تقسيم

اسم متحدالمعنی کی تین قسمیں ہیں؛ (۱) علَم (۲) متواطی (۳) مشکک علم: وہ ایسا اسم مفرد ہے جس کے معنی متعین اور شخص ہول، جیسے زید، دیو بندو غیرہ۔ حتواطبی: وہ ایسا اسم مفرد ہے جس کے کیٹر افراد ہوں اور وہ معنی اپنے تمام افراد پر برابر برابر صادق آئے، اولیت، اولویت، اشدیت اور ازیدیت کا فرق ندہو، جیسے انسان کیوں کہ اس کے بہت سارے افراد ہیں؛ مثلا احمد، اسعد، ارشد وغیرہ اور لفظ انسان ہر ایک پر برابر برابر صادق آتا ہے لیعنی ہرایک کوانسان کہنا صحح ہے۔

## تفاوت كى جارتهيس بين؛

- (۱) تفاوت فی الا ولیت(۲) تفاوت فی الا ولویت(۳) تفاوت فی الشدت(۴) تفاوت فی الزیادت
- (۱) کلی کا ثبوت بعض افرد کے لئے علت ہواس کے دوسرے بعض افراد کے ثبوت کے لئے جیسے وجود اسکا ثبوت واجب کے لئے بھی ہے اور ممکن کے لئے بھی ہے، البند وجود کا دثبوت واجب کے لئے بیعلت ہے ممکن کے وجود کے ثبوت کے لئے۔
- ر ٢) كلى كا ثبوت اپنے بعض افراد كے لئے بالذات ہواور دوسر بعض افرد كے لئے بالذات ہواور دوسر بعض افرد كے لئے بالواسط ہوجيسے روشنى كا ثبوت سورج كے لئے بالذات اورز بين كے لئے بالواسط ہے۔ (٣) كلى كا ثبوت بعض افراد كے لئے اس طرح ہوكہ ہم عقل كے ذريعہ وہم كى مدد سے اشد

ے اضعف جیسے کی گناا فراد نکال سکیس، یعنی ابیامعلوم ہوتا ہو کہ اشد میں اضعف جیسے کی گنا افراد جمع میں، جیسے برف کی سفیدی اور ملکے سفید کاغذ کی سفیدی ، بیشدت اورضعف کا تفاوت ہے، ابیامعلوم ہوتا ہے کہ اشدیس اضعف جیسے کی گناا فراد جمع میں۔

(٣) كلى كائي بعض افرادك ليرثبوت اس طرح ہوكہ بم عقل كے ذريعه وہم كى مدوسے از يد سے انقص جيسے كل گنا افراد تكال سكيں لينى اليامعلوم ہوتا ہوكہ از يد بيس انقص جيسے كل گنا افراد جمع بيں جيسے برا پہاڑاور چھوٹا پہاڑ ،ان بيس زيادتى اور نقصان كى تفاوت ہا ايمامعلوم ہوتا ہے كہ برئے يہاڑ ميں چھوٹے بہاڑ كئى گناا فراد جمع بيں۔

مشتک : دہ ایبااسم مفرد ہے جس کے کثیر افراد ہوں اور دہ عنی اپنے تمام افراد پر باہمی فرق کے ساتھ صادق آئے جیسے زم ، گرم وغیرہ۔

اسم متكثر المعنى كأنقسيم

اسم متکثر المعنی کی چارتسمیں ہیں؛ (ا) مشترک (۲) منقول (۳) حقیقت (۴) مجاز

مشترک : و دا بیااسم مفرد ہے جس کے معنی کیثر ہوں اور و د لفظ ہر معنی کے لیے جدا جدا وضع

کیا گیا ہو، جیسے لفظ چشمہ کہا جاتا ہے کہ چشمہ بہتا ہے اور میرے چشمہ کا شیشہ نکل گیا۔

منقول : و دا بیااسم مفرد ہے جو پہلے کی معنی کے لیے بولا جاتا ہولیکن بعد میں دومرے معنی

کے لیے بولا جانے لگا ہواور پہلے معنی کا رواج شتم ہوگیا ہو، جیسے لفظ نماز، جج اور لفظ وا بہ کیوں

کہ لفظ دابہ پہلے زمین پر چلنے والے ہر جانور کے لیے وضع کیا گیا تھا پھر اس کا استعال صرف چویا ہے کے لیے ہوئے۔

ناقل کے اعتبار سے منقول کی تین قشمیں ہیں؛ (۱) منقول شری (۲) منقول عرفی (۳) منقول اصطلاحی

منقول شرعی : وہ لفظ ہے جس کے ناقل اہل شرع ہوں، چیے لفظ "صلوة" کے اصلی معنی دعا کے جیں، پھر اہل شرع نماز کے معنی میں استعال کرنے گئے، کیوں کہ اس میں بھی

دعاء ہوتی ہے۔

منقول عوضى : وه لفظ ہے جس كے ناقل عام تعليم يافته الل زبان ہوں، جيسے لفظ كوفتہ كے اصلى معنى ہيں استعال كرنے اصلى معنى ہيں استعال كرنے كے كے كيوں كہ وہ بھى كوٹ كر بناياجا تا ہے۔ كے كيوں كہ وہ بھى كوٹ كر بناياجا تا ہے۔

منقول اصطلاحی : وہ لفظ ہے جس کے ناقل اہل شرع اور عام اہل زبان کے علاوہ کوئی مخصوص علمی جماعت ہو، جیسے فعل کے اصلی معنی کام کے ہیں پھر صرفیوں نے اس کو مخصوص معنی کی طرف نشقل کرایا۔

حقیقت :وہ ایساسم مفردہے جس کواپی معنی موضوع لہ میں استعمال کیا جائے ، جیسے لفظ اسد کا استعمال جنگل میں رہنے والے جانورشیر کے لیے۔

هجانی: وہ انساسم مفرد ہے جس کو کسی مناسبت کی وجہ سے اپنے معنی موضوع لد کے علاوہ کسی دوسرے معنی میں استعمال کیا جائے دوسرے معنی میں استعمال کیا جائے دونوں کے درمیان بہادری کی مناسبت ہے۔

## علاقه كاعتبار يدمجاز كي تقسيم

عجاز کی دونشمیں ہیں؛ (1) استعارہ (۲) مجاز مرسل

است عادہ: وہ ایسا مجاز ہے جس میں مشابہت کا علاقہ ہو، جیسے لفظ اسد کی بہا درآ دمی کے لیے استعمال کیا جائے۔ لیے استعمال کیا جائے۔

**صجها ذه دسل**: ایسا مجاز ہے جس میں مشابہت کے علاوہ کوئی اور علاقہ ہو، جیسے انگلی بول کرپورو سے مراد لینا۔

**نوٹ** :مناطقہ نے مجاز مرسل کوعلاقہ کے اعتبار سے چومیں قسموں میں مخصر کیا ہے جوعنقریب بیان کی جا کیں گی۔ان شاءاللہ تعالی

مرتجل :وهايساسم بجبس كواي اصلى معنى سدوسر معنى كى طرف بغيركسى مناسبت

ئے منتقل کردیا گیا ہو، جیسے جعفر، کیوں کہاصل میں چھوٹی نہر کو کہاجا تا تھا پھر کسی انسان کا نام رکھ دیا گیا۔

### لفظ کے متعدد اور معنی کے ایک ہونے کا بیان

ترادف کے لغوی معنی:ایکادوسرےکے پیچےسوارہونا۔

اصطلاحی معنی: معنی موضوع له کایک ہوتے ہوئے الفاظ کا زیادہ ہونا، گویا دونوں لفظ ایک ہی سواری پر کے بعد دیگر سے سوار ہیں۔

### مركب كي تقسيم

مرکب کی دونشمیں ہیں؛ (۱) مرکب تام (۲) مرکب ناتص

**ھر كىب قام** :ايمامركب ہے جس پر يتكلم كا خاموش ہونا سيح ہو ( يعنى بات ادھورى نه ہو ) جيسے سبق ہور ہاہے، مدرسه كھلا ہواہے۔

**ھو کب ناقص** :ابیامرکب ہے جس پر پینکلم کا خاموش ہونا تیجی نہ ہو ( لیعنی بات ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو ) جیسے کالی بلی ہتمہاری کتاب میراقلم۔

مرکب تام کی دوقتمیں ہیں؛(۱) خبر(۲) انشاء

خبر:اليامركب تام بجرس من هج ياجهوك كااحمال مو، جيسے كتاب كھوگئ بے مجموداً كيا ہے۔ انشاء :اليامر كب تام ہے جس ميں سج يا جھوٹ كااحمال ند ہو، جيسے تم كون ہو،لڑائى مت كرو، كاش بارش ہوجائے۔

### انشاء كى اقسام

انشاء کی چندنشمیں ہیں؛ (۱) امر (۲) نہی (۳) تمنی (۴) ترجی (۵) استفہام (۲) نداء (۷) دعاء (۸) التماس (۹) تنبید (۱۰) تعجب (۱۱) قتم (۱۲) سوال اهو: ایسا انشاء ہے جس میں مخاطب سے کسی کام کوطلب کیا جائے، جیسے تو مار۔ نھی:ابیاانشاء ہے جس میں نخاطب کو کس کام کی طلب سے روکا جائے ، جیسے تو مت مار۔ قصنی :ابیاانشاء ہے جس میں کسی ایسی محبوب شنے کو طلب کیا جائے جس کے حصول کی امید شہو،اس کے محال یا بعید الوقوع ہونے کی وجہ ہے ، جیسے کاش کہ جوانی لوٹ آئے۔

توجی :ابیاانشاء ہے جس میں کسی ممکن شئے کے حصول کوطلب کیا جائے ، جیسے شاید کے زید حاضر ہوتا۔

است فہاہ : ایسانشاء ہے جس میں کسی چیز کے علم (جانکاری) کوطلب کیا جائے ، جیسے تم کیا کرر ہے ہو؟

نداء :الیاانشاء ہے جس میں کی توجہ کوطلب کیا جائے ایسے لفظ سے جو ادعو کے قائم مقام ہو، جیسے یازید (اے زید)

ندا كى دوسرى تعريف: الياانشاء برس مس كى آوى كوآوازوى جائے، جسے اے زید۔

**دعاء** :ایباانشاء ہے جسم میں عاجزی کے ساتھ کسی فعل کوطلب کیاجائے ، جیسے یااللہ میری مغفرت فرما۔

المتعامی :ابیاانثاء ہے جس میں تساوی کے ساتھ کسی فعل کوطلب کیا جائے ، جیسے کسی شخص نے اپنے دوست کوکہا مجھے یانی دو۔

تنبيه:اياانشاء بحس مين مخاطب كوتكلم كما في الضمير سي اخبركيا جائ\_

قعجب :ايباانشاء ہے جس میں کسی چیز پر چیرت (تعجب) کا اظہار کیاجائے، جیسے اللہ تعالی کارشاد "فُیلَ الْائسَانُ مَا أَتْحَفَرَهُ" (بائے افسوس انسان کتنا ناشکراہے)۔

قسم : ایساانشاء ہے جس میں حرف تسم اور مقسم بدکے ذریعہ کلام کو مضبوط بنایا جائے ، جیسے اللّٰہ کی تسم میں ضرور مدرسہ میں جاؤل گا۔

سوال کے لغوی معنی: کم قدرآ دی کابلندرتبدے دریافت کرنا ،مطالبہ کرنا۔ اصطلاحی معنی: بفرضِ استفادہ کی چیز کے حقائق اور باریکیاں حل کرنے کی فرمائش کرنا، نہ کہ بہغرض آ زمائش، گویاسوال، مناظرے کے ہم معنی ہے، کیوں کہ مناظرہ کہتے ہیں کی چیزی حقیقت و ماہیت کے واسطے باہم فکر کرنا۔

مرکب ناقص کی دو تعمیں ہیں؛ (۱) مرکب ناقص تقیدی (۲) مرکب ناقص غیرتقیدی محرکب ناقص کی تقیدی محرکب ناقص تقییدی عدی محرکب ناقص تقییدی :ایبامرکب ہے جس کا دوسراجز پہلے جزکے لیے قید ہو، جسے غلام زید (زید کا غلام)، رجل عالم (عالم مرد)

مركب ناقص غير تقييدى: ايمامركب بجس كادومراج بهل جزك ليوقدنه موجي خمسة عشر (پندره) في الدار (گريس)

#### معنی کا بیان

منهوم : بروه چیز جوذ بن مین آئے اسے مفہوم کہتے ہیں، جیسے زید کا تصور کرنا، یاس بات کا تصور کرنا کرزید کھڑا ہے۔

مفهوم کی دوشمیں ہیں؛ (۱) جزئی(۲) کلی

جوئى ايسام فہوم ہے جس كاكثيرين پرصادق آنے كوفرض كرنا محال ہو، جيسے زيد، راشدوغيره م كلى ايسام فہوم ہے جس كاكثيرين پرصادق آنے كوفرض كرنا محال نه ہو، جيسے لؤكا، شہر، ممارت وغيره م

# کلی اور جزئی کی دوسری تعریف

اس تعریف کےمطابق دونوں کواضافی کہتے ہیں۔

جزنس اضافی :ایبامفہوم ہے جس کے افراد دوسرے مفہوم کے افراد سے کم ہول، جیسے اسم کے افراد سے کم ہول، جیسے اسم کے افراد کلمہ کے افراد سے کم ہیں، لیا انسان کے افراد حیوان کے افراد سے کم ہیں، لیا انسان کے افراد حیوان کے افراد سے کم ہیں، لیا انسان کی اضافی کہاجائے گا۔

**علی اضافی** :ابیامفہوم ہے جس کےافراد دوسرے مفہوم کےافراد کےمقابلے میں زیادہ ہول ، جیسے کلمہ کےافراداسم یافغل کےافراد سے زیادہ ہیں ، یاانسان کےافرادعورت یا مرد کےافراد سے زیادہ ہیں ،لہذا دونوں کوکلی اضافی کہاجائے گا۔

# مصداق کے اعتبار سے کلی کی تقسیم

معداق کے اعتبارے کی کی چندفتمیں ہیں؟

**اول**: الیں کلی جس کے افراد کا خارج میں پایا جانامتنع ہو، جیسے لاشیء، لاممکن، لاموجو داور انہیں کلیات فرضیہ بھی کہتے ہیں۔

**دوم**: الین کلی جس کے افراد کا خارج میں پایا جا ناممکن تو ہولیکن پائے نہ جاتے ہوں، جیسے عنقاء (برندہ)اورموتی کا پہاڑ۔

سوم: الی کلی جس کے افراد کا خارج میں پایا جاناممکن تو ہوگر اس کا صرف ایک ہی فرد پایا جاتا ہواور دوسر نے فرد کا وجودممکن ہو، جیسے سورج۔

چھادم :الیک تل جس کے افراد کا خارج میں پایا جانا نمکن تو ہو گراس کا صرف ایک ہی فرد پایا جاتا ہو، جبکہ دوسر نے فرد کا وجوم متنع ہوجیسے واجب تعالیٰ۔

پنجم :الی کلی جس کے فارج میں متناہی افراد پائے جاتے ہوں ، جیے سات سیارے۔ ششم :الی کلی جس کے فارج میں غیر متناہی افراد پائے جاتے ہوں ، جیے انسان کے افراد۔

#### نسبت كابيان

ہر دوکلیوں کے درمیان چارنسبتوں میں ہے کسی ایک کا ہونا ضروری ہے وہ چارنسبتیں ہے ہیں ؟ (۱) تساوی (۲) بتاین (۳)عموم خصوص مطلق (۴)عموم خصوص من وجہ

تساوی: بیہے کہ دوکلیوں میں سے ہرا یک کلی دوسری کلی کے ہر ہرفرد پرصادق آئے، جیسے تعلیم گاہ اور مدرسہ، چشمہ اورعینک، ناطق اور انسان الی دوکلیوں کومتساویین کہتے ہیں۔

تباین: بیہ کدوکلیوں میں ہے کوئی بھی کلی دوسری کلی کے سی بھی فرد پرصادق ندآئے، جیسے رات اور دن، جنگل اور مدرسدالی دوکلیوں کو متبائنین کہتے ہیں۔

عموم خصوص مطلق: یہے کہ ایک کی تو دوسری کل کے تمام افراد پرصادق آئے لیکن دوسری کل میل کل کے بعض افراد برصادق آئے اور بعض برصادق ندآئے، جیسے پھل اورسیب،انسان اورمرد،الیی دوکلیوں کوعام خاص مطلق کہتے ہیں۔

عموم خصوص من وجه: بیہ کردوکلیوں میں ہے ہرایک کل دوسری کل کے بعض افراد پرصادق آئے اور بعض پرصادق ندآئے، جیسے سفیدا ورجانورایسی دوکلیوں کوعام خاص من وجہ کتے ہیں۔

كلى كانقسيم

كلى كى دونتميس ہيں؛ (1) كلى ذاتى (٢) كلى عرضى

کلی ذاتی : وه کلی ہے جوا ہے افراد کی پوری حقیقت ہو یا حقیقت کا جز ہو، جیسے انسان اپنے افراد زید، عمر بکر وغیره کی پوری حقیقت ہے حیوان افراد زید، عمر بکر وغیره کی پوری حقیقت ہے حیوان ناطق، اور انسان بھی حیوان ناطق، ہی کا دوسرا نام ہے، یا جیسے حیوان اپنے افراد انسان، فرس وغیره کی حقیقت کا جز ہے کیوں کہ انسان کی حقیقت ہے ''حیوان ناطق'' اور فرس کی حقیقت ہے ''حیوان صابل'' لہذا معلوم ہوا کہ دونوں کی حقیقت کا ایک جز حیوان بھی ہے۔

کلی عرضی : وہ کلی ہے جواپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو، چیے شعب کا نیک ہونا، کیوں کہ نیکی شعیب کی ندتو حقیقت ہے اور ندہی حقیقت کا جز ہے بل کدایک خارجی چیز ہے جس پر شعیب کا وجود موقوف نہیں ہے۔

كلى ذاتى كاتقسيم

کلی ذاتی کی تین قسمیں ہیں؛(۱)جنس(۲)نوع(۳)فصل **جسنس** :ایک کلی ذاتی ہے جواپیےافراد پر بولی جائے جن کی حقیقتیں الگ الگ ہوں،جیسے

حیوان،جسم نامی، پھل، تر کاری۔

جنس كي تقسيم

جنس کی دونتمیں ہیں؛ (۱)جنس قریب (۲)جنس بعید

جنس قویب: ایی جنس ہے کہ اگراس کی جزئیات میں ہے بعض افراد کو لے کرسوال کیا جائے تو جواب میں وہی جنس آئے جواس کی جزئیات میں شریک تمام چیزوں کے بارے میں سوال کے جواب میں آئے، جیسے اگر انسان کی جنس قریب معلوم کرنی ہے تو حیوان ہونے میں جتنی چیزیں انسان کے ساتھ شریک ہیں ان تمام کو لے کرسوال کریں گے، مثلاً؛ الانسان والمفرس والمبقر ماھی ؟ توجواب میں حیوان آئے گا، ای طرح بعض چیزوں کو لے کرسوال کریں گے، مثلا؛ الانسان والمفرس ما ھما؟ تو بھی جواب میں حیوان آئے گا، ای طرح بعض چیزوں کو لے کرسوال کریں گے، مثلا؛ الانسان والمفرس ما ھما؟ تو بھی جواب میں حیوان بی آئے گا، لہذا معلوم ہوا کہ حیوان انسان کی جنس قریب ہے۔

جسنس بعید : ایی جنس ہے کہ اگراس کی جزئیات میں ہے بعض کو لے کر سوال کیا جائے تو جواب میں اس کے علاوہ کوئی اور جنس آئے جواس جزئیات میں شریک تمام چیزوں کے بارے میں سوال کے جواب میں آئے ، مثلا ؛ اگر جمیں انسان کی جنس بعید معلوم کرنی ہے تو جسم نامی ہونے میں جو چیزیں انسان کے ساتھ شریک ہیں سب کو لے کر سوال کریں گے مثلا الانسان الفرس و البقر و المشجو ما ھی ؟ توجواب میں جسم نامی آئے گالیکن اگر بعض کو لے کر سوال کیا جائے ، مثلا ؛ الانسان و المفرس و البقر ماھی ؟ توجواب میں حیوان آئے گا، لہذا معلوم ہوا کہ جسم نامی انسان کے لیے جنس بعید ہے۔

نوع: الی کلی ذاتی ہے جواکیک یاا یے کثیرا فراد پر بولی جائے جن کی حقیقیں ایک ہوں، جیسے انسان، خرگوش، گائے وغیرہ۔

نوع اضافی : الی کلی داتی ہے جس پراوراس کے علاوہ پر 'ما هو " کے جواب میں جنس بول جائے ، یعنی جو بلا واسط کسی جنس کے تحت ہو، جیسے کلمہ نوع اضافی ہے ، کیوں کہ وہ لفظ کے تحت ہے ، اورجسم کے تحت ہے ، اورجسم نامی بھی نوع اضافی ہے ، کیوں کہ وہ جسم مطلق کے تحت ہے ۔

مرتبے کے اعتبار سے جنس کی تین قتمیں ہیں؛ (۱) جنس سافل (۲) جنس متوسط (۳) جنس عالی جنس سافل : دہ جنس ہے جس کے اور توجنس ہولیکن اس کے پنچ جنس نہ ہو، بلکداس کے پنچ

نوع ہو، جیسے حیوان اس لیے کداس کے یتجے انسان ہے جونوع ہے اور اس کے اور چم نامی ہے جو جنس ہے۔

جنس متوسط: وہ جن ہے جس کے او پر اور نیچ جنس ہو، جیے جسم نامی کیوں کہ اس کے اور جسم مطلق ہے اور نیچ حیوان ہے۔

**جنس عالی** : و چنس ہے جس کے اوپر تو کوئی جنس نہ ہوئیکن اس کے پنچ جنس ہو، جیسے جو ہر کیوں کہاس کے اوپر کوئی جنس نہیں ہے کیکن اس کے پنچ جسم مطلق اور جسم نامی وغیرہ ہیں۔ اور جنس عالی کوجنس الا جناس بھی کہتے ہیں۔

#### اجناس عاليه كابيان

اجناس عالیہ دس ہیں اور انہیں مقولات عشر اور محمولات بھی کہتے ہیں ، ایک ان میں سے جو ہر ہے اور باقی نواعراض ہیں۔

جوهو: ده ایسی موجود شئے ہے جواپ وجود میں کسی کی مختاج نہ ہو، جیسے مٹی اور دیگر اجسام۔ عصر ض : ده الی موجود شئے ہے جواپ وجود میں دوسرے کی مختاج ہو، جیسے کسی کپڑے کی سفیدی اور سیا ہی جواپے وجود میں کپڑے کی مختاج ہوتی ہے۔

### اعراض كابيان

اعراض نو بیں !

عه: بمعنی مقدار؛ ایساعرض ہے جس کی تقسیم ہوسکے، جیسے اعداد، خط، سطح وغیرہ کم کی دوشمیں ہیں؛ (۱) کم متصل (۲) کم منفصل

كم متصل: اليهاكم م جس كاجزاء ك درميان كوئى حد مشترك مو، جيس فط م

**کم منفصل**:الیا کم ہے جس کے ابڑاء کے درمیان کوئی حدمشترک نہ ہو، جیسے عدد۔ کیف:الیا عرض ہے جس کی تقلیم نہ ہو سکے اور نہ ہی کسی دوسرے کی طرف نسبت کرتے

ہوئے اس کا وجود ہو، چیسے شرمندہ کی سرخی اور ترسندہ کی زردی ۔

ا خصافت : دو چیز ول کے درمیان ایل نبت کدایک کاسمجھنا دوسرے پرموقوف ہو، جیسے باب اور بیٹے اور محجوب اور محب کے درمیان نبت۔

این دوہ بیئت جوکسی کوجگہ کے لحاظ سے حاصل ہوتی ہے، جیسے تخت شیں بادشاہ کی ہیئت۔

**علک**: وہ ہیئت جو کسی چیز کودوسری چیز کا احاطہ کرنے ہے حاصل ہوا وراس کے نتقل ہونے نتقل ہوجائے ، جسے مجامد بندھا ہوئے ہونے کے وقت کی ہیئت۔

فعل : وہ ہیئت جو کسی کو دوسری چیز میں اثر انداز ہونے کے وقت حاصل ہوتی ہے، جیسے مارتے وقت مارنے والے کی ہیئت۔

انفعال : دہ بیت جو کسی کو دوسرے کے نعل ہے متأثر ہونے کے وقت حاصل ہوتی ہے، جیسے مارتے وقت یٹنے دالے کی ہیئت۔

ھتى :وە بىيئة جوكسى چىزكوز ماند كے لحاظ سے حاصل ہوتی ہے، جيسے اب اورا يک سال پہلے كئے فق كى بديئة ــ

وضع: وہ ہیئت جوکسی کواپنے اجزاء کے لحاظ سے حاصل ہوتی ہے، جیسے اٹھتے بیٹھتے وقت کسی شخص کی بیئت ۔

مرہے کے اعتبار سے نوع کی تین قشمیں ہیں؛ (1) نوع عالی (۲) نوع متوسط (۳) نوع سافل

نوع عالى: وه نوع ہے جس كے فيخ نوع ہواوراس كے او پركوئى نوع ند ہو، جيے جسم ـ فوع مستوسط: وه نوع ہے جس كے او پراور فيخ نوع ہو، جيسے جسم نامى، حيوان ـ فوع سافل: وه نوع ہے جس كے او پراور فيخ نوع سافل: وه نوع ہے جس كے فيخ كوئى نوع ند ہو، جيسے انسان ـ

فصل : وہ الی کلی ذاتی ہے جو أی شيء هو فی ذاتبه کے جواب میں کسی چیز پر بولی جائے اور اپنے افراد کواس کی جنس میں شریک دیگر جزئیات سے جدا کر دے، جیسے ناطق، انسان کافصل ہے کیوں کہ حیوان ہونے میں انسان کے ساتھ جتنی چیزیں شریک ہیں ناطق انسان کوان تمام چیزوں سے جدا کر دیتا ہے، بایں طور کہ حیوان ناطق صرف انسان ہی ہے نا کہ دیگر مخلوق نیز فصل کا دوسرا نام میٹر ذاتی بھی ہے۔ فصل کی دوستمیں ہیں؛ (۱) فصل قریب (۲) فصل بعید

فصل قریب: وہ فصل ہے جوہنس قریب میں شریک جزئیات ہے باہیت کو ممتاذ کرے، جیسے ناطق انسان کی فصل قریب ہے، کیوں کہ حیوان ہونے میں انسان کے ساتھ جو چیزیں شریک ہیں مثلا؛ فرس، بقر وغیرہ، تو ناطق انسان کوان تمام چیزوں سے ممتاذ کرتا ہے۔
فصل بھید: وہ فصل ہے جوہنس بعید میں شریک جزئیات ہے باہیت کو ممتاذ کرے، جیسے حساس انسان کی فصل بعید ہے، کیوں کہ جسم نامی ہونے میں انسان کے ساتھ جو چیزیں شریک ہیں مثلا؛ شجر وغیرہ تو حساس انسان کواس سے جدا کرتا ہے، مگر جاندار ہونے میں جو چیزیں شریک ہیں مثلا؛ شجر وغیرہ تو حساس انسان کواس سے جدا کرتا ہے، مگر جاندار ہونے میں جو

#### اصطلاح ما بو؟

ما هو؟ : (وه کیاہے) ما هو ایالفظہ جس کے ذریعکی چیز کی حقیقت یعنی ماہیت دریافت کی جاتی ہے۔

ماہو؟ کے ذریعہ تین چیز ول میں ہے کی ایک کوطلب کیا جاتا ہے؛ (۱) کی چیز کی حقیقت (کےکل اجزاء) (۲) نوع (۳) جنس

- (1) جب ماهو؟ كـذريد ايك كلى چيز كـمتعلق سوال كيا جائة جواب مين پورى حقيقت آك گى، جيسے الانسان ماهو؟ توجواب ہوگا هو حيوان ناطق، ياالاسم ماهو؟ تو جواب ہوگا كلمة معناها كامل ما فيها زمن.
- (۲) جب مه هو؟ كذر بعدا يك جزئى چيزيا چند تنق الحقائق چيزوں كے متعلق سوال كيا جائے تو جواب ميں نوع آئے گی، جيسے زيد ما هو؟ يازيد و عمر و بكر ماهم؟ تو جواب ہوگا هم انسان.
- (٣) جب ماهو؟ ك ذريعه چنار مختلف الحقائل چيزول كے متعلق سوال كيا جائے تو جواب

میں جنس آئے گی، جیسے الانسان والبقر والغنم ما هی ؟ توجواب موگا هی حیوان. ماہیت کی دو تشمیں ہیں ؛ (۱) ماہیت مختصہ (۲) ماہیت مشترکہ

ماهیت مختصه: وه ماهیت بجوایک چیز کے ساتھ خاص ہو، جیسے انسان کی ماہیت مخصد حیوان ناطق ہے۔

**صاهیت مشتو که** :وه ما هیت ہے جو چندا فراد کے ساتھ خاص ہو، جیسے انسان کی ماہیت مشتر کے صرف حیوان ہے۔

# كلىءرضى كأتفسيم

كلي عرضي كي دوقتمين بين إلى فاصه (٢) عرض عام

**خاصہ** :ایسی کلی عرضی ہے جو صرف ایک حقیقت کے افراد پر بولی جائے ، جیسے ضاحک ہونا انسان کا خاصہ ہے۔

عرض عام :الی کلی عرض ہے جوالیے افراد پر بولی جائے جن کی حقیقین مختلف ہول، جیسے چلنا، پھرنا، کھانا، سونا وغیرہ۔

خاصه کی دونتمیں ہیں؛ (۱) خاصة شامله (۲) خاصة غیرشامله

**خاصۂ شاملہ** : وہ خاصہ ہے جوا یک حقیقت کے تمام افراد کوشامل ہو، جیسے صلاحیت مخک ؛ جوتمام افرادانسان کے ساتھ لاحق ہے۔

خاصة غير شاهله: وه خاصه بجوايك حقيقت كے صرف بعض افراد كوشائل ہو، جيسے عنى مائر كا طاہرى طور پر پايا جانا؛ صرف بعض افرادانسان كے ساتھ لائق ہے يعنى صرف بعض انسان ہى ايك وقت بيس منتے ہيں نہ كہتمام انسان ۔

#### خاصہ کی دوسری تقسیم

غاصه کی دونشمیں ہیں؛(۱) خاصۂ نوع (۲) خاصۂ جنس

خاصة النوع : وه فاصر بجونوع كتحت افرادير بولا جائ الين نوع كافرادك

ساتھ خاص ہوجیسے ہنسنا۔

خاصة الجنس : ده خاصه به جوجنس كے تحت افراد پر بولا جائے، ليني جنس كے افراد كے ساتھ خاص ہوجيے چلنا، پھرنا۔

كلي عرضي كي تقسيم

کلی عرضی کی دوشتمیں ہیں؛ (۱) عرض لازم (۲) عرض مفارق

عوض ازم الي كلى عرض ب جس كاا ب معروض عدامونا محال مو، جيسانسان كاسانس لينا اور جيلي انسان كاسانس لينا اور جيلي التيرنا وغيره -

عرض مفارق : الي كلي عرض ب جس كالي معروض ب جدا مونا محال شهو، جيسے جائے كى كرى اوريانى كى شندك وغيره ـ

لازم كي تقسيم

لازم کی دونشمیں ہیں؛(۱)لازم ماہیت(۲)لازم وجود

لازم هاهیت :ابیاعرض لازم ہے جس کا اپنے ملزوم کی ماہیت سے جدا ہونا محال ہو، جیسے مجھلی کا تیرنا اور شیطان کا برہکا نا وغیرہ ۔

**لازم وجبود**:ایساعرض لازم ہے جس کا اپنے ملزوم کے وجود سے جدا ہونا محال ہو، جیسے انسان کا چلانا پھر نااور حبثی کا کالا ہوناوغیرہ۔

لازم وجود کی دوشمیں ہیں؛(۱)لازم وجود دبینی (۲)لازم وجود خارجی

**لازم وجود ذھمنی** :ایہاعرض لازم ہے جس کا اپنے ملزوم کے وجود سے ذہن میں جدا ہونا محال ہو، جیسے انسان کا کلی ہونا اور ناطق کافصل ہونا۔

**لازم وجبود خارجی** :ایساعرض لازم ہے جس کا اپنے ملزوم کے وجود سے خارج میں جدا ہونا محال ہو، جیسے آگ کی تیش اور پانی کی تصن*ڈک۔* لازم کی دونشمیں ہیں ؛ (1) لازم بین (۲) لازم غیر بین **لازم بیین**: ایساعرض لازم ہے کہلازم اور ملزوم کے درمیان لزوم کا یفتین کرنے کے لیے محض لازم اور ملزوم کا تصور کا فی ہوکسی خار جی دلیل کی حاجت نہ ہو، جیسے فردیت؛ واحد کے لیے ، خوبصور تی؛ مورکے لیے۔

لازم بین اورلازم غیرین میں سے ہرایک کی دوروقتمیں ہیں، لہذا کل جا مقین کرنے کے لیے حادث ہونا۔ لازم بین اورلازم غیریین میں سے ہرایک کی دوروقتمیں ہیں، لہذا کل جا وقتمیں ہوئیں؛ (1) لازم بین بالمعنی الأخص (۲) لازم بین بالمعنی الأعم (۳) لازم غیر بین بالمعنی الأخص

(٣) لا زم غير بين بالمعنى الأعم

**لازم بسین بالمعنی الاخص** :ایهاعرض لازم ہے کہ طروم کے تصورے لازم کا تصور ضروری ہو، جیسے عی (اند جے بین) کے تصورے بینا کا تصور۔

لازم بین بالمعنی الاعم: لازم اور طزوم اوران کے درمیان نسبت کے تصورے لزوم کا لیقین حاصل ہوجائے، جیسے چار جفت ہے، ندکورہ مثال میں چار، جفت اور ان کے درمیان نسبت کے تصورے ان کے درمیان لزوم کا یقین حاصل ہوتا ہے۔

الذم غیر بین بالمعنی الاخص: ایباعرض لازم ہے کہ ملزوم کے تصور سے لازم غیر بین بالمعنی الاخص: ایباعرض لازم ہے کہ ملزوم کے تصور سے کا بت بالقوۃ کا تصور ضروری نہیں ہے۔

الذم غیر بین بالمعنی الاعم: الازم اور ملزوم اور ان کے درمیان نسبت کے تصور سے لازم کا درمیان نسبت کے تصور سے لازم کا کی ایفین حاصل نہوہ جیسے عالم کے لیے حدوث کیوں کہ عالم اور حدوث اور ان کے درمیان نسبت کے تصور سے لڑوم کا یقین حاصل نہیں ہوتا، ورنداس مسئلہ میں اختلاف نہوتا۔ ورمیان نسبت کے تصور سے نرمیان نسبت کے تصور سے بیا الزوال عربی الزوال عدیم الزوال (۲) سریع الزوال (۳) بطی الزوال عدیم الزوال عدیم الزوال عدیم الزوال کی بیث بھی جدا عدیم الزوال (۲) سریع الزوال کے لیے حرکت، ستاروں کی روشنی۔

کی روشنی۔

سریج الزوال :ایباعارض ہے جواپے معروض سے بہت جلدی جدا ہوجائے ، جیسے چائے کاری ، شرمندہ کی سرخی اور ترسندہ کی زردی۔

بطیع الزوال :ابیاعارض ہے جوابے معروض سے جداتو ہو گرلمی مت کے بعد، جیسے بال کی سیابی اور جوانی۔

كلى كى تتن قتميں ہيں؛ (١) كلى منطقى (٢) كلى طبعى (٣) كلى عقلى

كلى منطقى : كلى كمفهوم يعنى كلى كاتعريف كوكل منطقى كتبت بين: "أى لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين"، جيسي بنس ، نوع اور فصل كن مخصوص ماده كي طرف اشاره كيه بغير مكل طبعى : كلى كامفهوم جس برصادق آئه السيح كلي طبعى كتبته بين، جيسه انسان، حيوان، برن وغيره -

كلى عقلى :عارض اورمعروض دونول كرمجموعه كانام كل عقل ب، جيس الإنسان الكلى اور المحيوان الكلي.

### معرّ ف(تعريف)

تعريف كي دونشمين بين؛ (١) تعريف حقيقي (٢) تعريف لفظى

تعریف حقیقی: ایری تعریف ہے جس ہے ایری صورت حاصل ہو پہلے ہے جس کاعلم نہو، جیسے انسان کی تعریف حقیق ہے۔ نہو، جیسے انسان کی تعریف کی جائے حیوان فاطق ہے، توبیانسان کی تعریف کھلوب ہو یعنی محلوب ہو یعنی کی وضاحت مطلوب ہو یعنی کسی لفظ کے مصداق کے لیے دوسرا لفظ بتا وینا، جیسے سگ ہمعنی کتا، ادض جمعنی زمین غضنفر جمعنی اسد وغیرہ۔

تعریف افظی کا مقصد : بیب که ذبن میں موجود صورتوں میں سے کوئی آیک متعین ہو کر ذبن اس کی جانب متوجہ ہوجائے اور بیر معلوم ہوجائے کہ اس لفظ کے معنی یہ ہیں۔ تعریف حقیق کی دونشمیں ہیں؛ (۱) تعریف حقیق بحسب الحقیقت (۲) تعریف حقیق بحسب الاسم

تعریف حقیقی بحسب الحقیقت : این تعریف ہے جس کے دریع این غیر ماصل شدہ صورت ماصل ہو کہ اس کا وجود خارجی معلوم ہوجائے، جیسے انسان کی تعریف حیوان ناطق سے کی جائے۔

تعریف حقیقی بحسب الاسم :الی تعریف جس کودری غیرماصل شده صورت حاصل کی جائے اوراس کا وجود خارجی معلوم نه ہوخواہ وه موجود ہو یا معدوم ہو، جیسے کہا جائے العنقاء طائر (عنقاء پرندہ ہے)

تعریف حقیق کی جا وشمیں ہیں؛ (۱) صدتام (۲) حدثاقص (۳) رسمتام (۴) رسم ناقص حد: الی تعریف ہے جو کلی ذاتی (جنس اور فصل) ہے کی جائے۔

**رسم**: الیی تعریف ہے جو کلی عرضی (خاصدا ورعرض عام) سے کی جائے۔

عدقام :الی تعریف ہے جوہنس قریب اور فصل قریب سے مرکب ہو، جیسے انسان کی تعریف کرنا حیوان ناطق سے۔

حد ناقص : ایک تعریف ہے جو یا تو صرف فصل قریب سے ہویا جنس بعیداور فصل قریب سے مرکب ہو، جیسے انسان کی تعریف کرنا صرف ناطق سے یا جسم ناطق سے۔ وسع قام : ایسی تعریف ہے جوجنس قریب اور خاصہ سے مرکب ہو، جیسے انسان کی تعریف کرنا حیو ان ضاحک ہے۔

رسم ناقص: ایی تعریف ہے جو یا تو صرف خاصہ ہے ہویا جنس بعیداور خاصہ ہے مرکب ہو، جیسے انسان کی تعریف کرناصرف صاحک ہے۔

# ثريثاث باب الحمليات

قضییہ: ایسی مرکب ہات جس میں سے اور جھوٹ کا اخمال ہوا ہے تضیہ کہتے ہیں، جیسے وہاں آندھی آئی تھی ،ارشد نیک طالب علم ہے۔

تضيد كي دوقتمين بين؛ (1) تضيه حمليه (٢) تضيه شرطيه

قضیہ حملیہ :وہ تضیہ ہے جس میں ایک چیز کے لیے دوسری چیز کے جوت یا نفی کا تھم لگایا گیا ہو، جیسے بارش ہوئی ، آج دھوپ نہیں ہے۔

قضیه شرطیه: وه قضیه به بس میں ایک چیز کے لیے دوسری چیز کے بوت یا نفی کا تھم خداگایا گیا ہو، جیسے من یحفظ الدرس ینجح (جوسبتی یا دکرے گا کا میاب ہوجائے گا) یہاں دونوں نیبتوں میں جوڑے اورنفی کی مثال جیسے الانسسان شقی او سعید (انسان بد بخت ہے یا نیک بخت ہے) یہاں دونوں نسبتوں میں جدائی ہے۔

تضيه تمليه كي دوقتمين مين؛ (١) تضيه تمليه موجبه (٢) قضيه تمليه سالبه

مملیه موجبه :وه تضیر جس میں ایک چیز کودوسری چیز کے لیے ابت کیا گیا ہو، جیسے میں نے کھانا کھایا۔

مسلیه سالبه: وه قضیه بجس میں ایک چیز سے دوسری چیز کی نفی کی گئی ہو، جیسے داشد مدرسہ میں نہیں گیا۔

تضید تملیہ تین اجزاء سے مرکب ہوتا ہے؛ (۱) موضوع (۲) محمول (۳) رابطہ موضوع: قضیہ تملیہ کے ہیں۔

محمول: قضيه تمليه كروس بركم محمول يامحكوم بدكت إن-

وابطه: وه لفظ جوموضوع اورمحمول كورميان نسبت يردلالت كرتا باسرابطه كتيم بير.

رابطه کی دونشمیں میں؛ (۱) رابطهٔ زمانیه (۲) رابطهٔ غیرز مانیه

وابطة زمانيه :ده ايباحرف ربط بجونست حكميد ككى زمانے كے ساتھ ملنے برداالت

كرے، جيےلفظ"كان" ۽ "زيد كان قائما" س

وابطة غير زمانيه :ووايا حرف دباب جونبت حكمي ككى زبائ كرساته طف

يردلالت نهرب بيافظ هو "ب"زيدهو قائم" سل

قضية شرطيد دوجزؤل سے مركب موتا ب: (١) مقدم (٢) تالى

مقدم: قضية شرطيد كي يبلي جز كومقدم كبت بير-

تالى : قضية شرطيد كے دوسرے جزكوتالى كہتے ہيں۔

#### قضيهجمليه كي تفسيمات

قضیہ تملیہ کی چاراعتبار ہے تقسیم ہوتی ہے؛ (۱) ذات موضوع کے اعتبار ہے (۲) وجود موضوع کے اعتبار ہے (۳) حرف سلب کے اعتبار ہے (۴) جہت کے اعتبار ہے

### ذات موضوع کے اعتبار سے قضیہ تملیہ کی تقسیم

ذات موضوع کے اعتبار سے تضیر حملیہ کی چارفتمیں ہیں؛ (۱) شخصیہ یا مخصوصہ (۲) طبعیہ (۳) محصورہ یا مسورہ (۳) مہملہ

شخصیه یا مخصوصه :وه تضیملیه ہے جس کا موضوع جزئی یا شخص معین ہو، جیسے محدر سول الله بیں ،احمر آگیا۔

طبعیه : وه قضیر تملیہ ہے جس کاموضوع کلی ہوا ورحکم کل کے مفہوم پر ہوا فراد پر شہو، جیسے انسان نوع ہے اور حیوان جنس ہے۔

محصوره يا مسوره :وه تضيحمليه بحس كاموضوع كلي مواور تمكم كلي كافراد يرمو،اورب

بھی بیان کیا گیا ہوکہ تھم ہر ہر فرد پر ہے یا بعض افراد پر، جیسے سب مہمان آگئے، کچھ پھل لےلو۔

مصطلع: دہ تضیۃ ملیہ ہے جس کا موضوع کی ہوادر تھم کلی کے افراد پر ہو، مگر بینہ بیان کیا گیا

ہوکہ تھم ہر ہر فرد پر ہے یا بعض افراد کے لیے، جیسے انسان خسارے میں ہے ادررو پے کھو گئے۔

تضیہ محصورہ کی چارفتمیں ہیں؛ (۱) موجہ کلیہ (۲) موجہ جزئیہ (۳) سالبہ کلیہ (۳) سالبہ کیا۔

جزئیہ

موجبه كليه : وه تفني محصوره بجس يس موضوع كم بر بر فردك ليمحول كوابت كيا كيابو ، جيس سب لوك علي كان عليه كان الم

هوجب جزنب : وه تضيح صوره بجس مين موضوع ك بعض افرادك ليحمول كو ثابت كيا گيا موء جيسے چند كتابين كھوگئيں \_

سالبه کلیه : وه قضیه محصوره ہے جس میں موضوع کے ہر ہر فرد سے محمول کی نفی کی گئی ہو، جیسے کسی طالب علم نے کھانانہیں کھایا۔

سالبه جزئيه: وه قضية محصوره بجس مين موضوع كي بعض افراد محمول كي في كى گئى ہوء جيسے چند طلبامجلس مين نہيں آئے۔

سور: وہ لفظ ہے جس کے ذریعہ کل یا بعض افراد کی وضاحت کی جائے ، (بیعنی افراد کی مقدار بیان کی جائے ) جیسے لفظ ' ورلفظ' <sup>و</sup> بعض' وغیرہ۔

موجبه كليه كا سور: عربى زبان ميس لفظ "كل" (كل افرادى) اوروه "الف لام" جوكل كمعنى ميس بو (لام استغراق) باوراردوزبان ميس لفظ "مر" يا" تمام" ياوه لفظ جو الن كمعنى ميس بو جيسے كل مؤمن تقى (برمؤمن پر بيز گار ب) إن الإنسان لفى خسر (تمام انسان نقصان ميس ب)

موجه جزئيه كاسور: عربى زبان ميس لفظ "بعض "اور" واحد بهاوراردوزبان ميس لفظ "بعض" اور"كوئى نهكوئى "ب، جيسے بعض السطلاب ذكبي (بعض طلبة بين بيس) واحد من الطلاب ناجع (كوئى نهكوئى طالب علم كامياب ہے) سالبه كليه كا سود: عربى زبان مين الهي عن الواحد الكوئي بهى اسم نكره جس كي في ك جاربى بوداوراردو ميل لفظ "كوئي نبيل" وغيره، جيسے لاشئ من النعم مكروه (كوئى نعمت ناپنديده نبيس ہے) اور لاواحد من الكافرين ناجع (كوئى كافركامياب نبيس هے) سالبه جزئيه كا سود عربى زبان مين "ليس كل ليس بعض اور بعض ليس" ہاور اردو ميل لفظ "بيس مرايك نبيل" وغيره، جيسے ليس كل مؤمن مطيعا (برمؤمن فرمال بردار نبيس ہے) بعض الناس ليس بجواد (بعض لوگ تي نبيس بيل)

#### حمل کا بیان

حمل كى لغوى تعريف: ثبوت يأنفى كاحكم لكانا\_

اصطلاحی تعریف : دو چیزیں جومفہوم میں ایک دوسرے دوسرے کے خالف ہیں ان کا وجود ذائی یا وجود خارجی کے اعتبارے متحد ہونا ، جیسے زیلا کا تعب ان دونوں لفظوں کا مفہوم ایک دوسرے کے خالف ہے کیکن وجود خارجی کے اعتبار سے دونوں متحد ہوگئے۔ ملکی دوستمیں ہیں ؛ (1) حمل اولی (۲) حمل شائع

حمل اولى: الياحمل ب حس مين موضوع اورمحول بعيد ايك بول، جي الانسان انسان.
حمل اولى: الياحمل ب حس مين موضوع اورمحول بعيد ايك شهول، بلكه ان مين صرف
وجود كاعتبار س اتحاد بو، جي الانسسان حيوان اوراس حمل كانام حمل متعارف بهي ب
اس لي كه يعلوم مين معتبرا ورمستعمل ب -

حملِ اولی کی دونشمیں ہیں؛ (۱)حمل اولی بدیہی (۲)حمل اولی نظری

حصل اولى بديهى : ايساهل بجرس مل موضوع اورمحول بعينها يك بول ان ك الفاظ اورمفهوم مل مفاريت نه بوء جيس الانسان انسان».

مسل اولى منظرى: ايماهمل بجس مين موضوع اورمحول مين طاهراً تومغايرت موء البية وقيل نظر كانتبار سان مين اتحاد موه جيك الموجود هو المعاهية. حمل شائع کی دوشمیں ہیں؛ (۱)حمل شائع بالذات (۲)حمل شائع بالعرض

حصل سائع بالذات : الياحمل بجس مين محمول موضوع كي ذاتى موريعنى محمول موضوع كي ذاتى موريعنى محمول موضوع كي حقيقت كابز مورجيس برانسان ناطق ب

حمل شائع بالحرض الياحمل بجس مين محول موضوع كے ليے عرضي ہو، يعنى محمول موضوع كے ليے عرضي ہو، يعنى محمول موضوع كى حقيقت سے فارج ہو، جيسے ہرانسان كاتب ہے۔

حمل كي دوشمين اور بين ؛ (1) حمل بالاهتقاق (٢) حمل بالمواطاة

حمل بالاشتقاق: ايباحل بجس بين محمول كى نبست موضوع كى طرف لفظ" في، ذو" يا "له " كواسط سے مورجيے زيد في الدار، له الحمد اور خالد ذو مال.

حمل بالمواطاة : ايماتمل م جس بين تحول كي نبت موضوع كى طرف بلا واسطه مو الرحاء والمراه و المراه و المر

### وجود موضوع كاعتبار سے تضية حمليه كي تقسيم

وجودموضوع کے اعتبار سے تضیہ تملیہ کی تین قسمیں ہیں؛ (۱) تملیہ خارجیہ (۲) تملیہ ذہنیہ (۳) تملیہ هیقیہ

حملیه خارجیه :ایا تضیملیے جس میں محمول کا جوت ایسے موضوع کے لیے ہو جو خارج میں موجود ہواور واقعی ہو، جیسے زید کا تب ہے، آگ جل رہی ہے۔

حملیه ذهنیه: ایباتفیملیے ہے جس بین محمول کا جوت ایسے موضوع کے لیے ہو جوزئن میں موجود ہواور واقعی ہو، جیسے انسان کلی ہے۔

حملیه حقیقیه :ایا تضیحملیے جس میں محمول کا ثبوت موضوع کے لیے ہو،خواہ وہ خارج میں ہو یا ذہن میں، واقعی ہو یا فرضی ہولینی فی الحال موجود ہو یا موجود ہوسکتا ہو، جیسے لومڑی چالاک ہوتی ہے، بیس کم اس لومڑی پر بھی ہے جوآج موجود ہے اور اس لومڑی پر

بھی میچے ہوگا جوآئندہ موجود ہوگی۔

## حرف سلب کے اعتبار سے تضیح ملیہ کی تقسیم

طرفین تضیه میں حرف سلب کے ہونے یا نہ ہونے کے لحاظ سے تضیہ حملیہ کی تین قسمیں ہیں؛ (۱) قضیہ معدولہ (۲) تضیہ مصلہ (۳) تضیہ سیطہ

قضيه معدوله: وه قضيه به جس مين حرف سلب موضوع مجمول يا دونول كاجز بن رباهو-قضيه معدوله كي تين قشمين بين؛ (١) معدولة الموضوع (٢) معدولة المحمول (٣) معدولة الطرفين

معدولة الموضوع : و وتفيه معدوله بسي من ميل حرف سلب موضوع كاجزين ربابوء جيس غير الكويم دنيَّ (بمروت برابوتا ب)

معدولة المحمول : ووقف معدوله ب حس مين حرف سلب محول كابر عن ربابو ، جيس المقلم غير مفيد (يقلم ب فاكده ب)

**معدولة الطوفين** : وه تضيه معدوله ہے جس ميں حرف سلب موضوع اورمحمول دونوں كاجز بن ربا ہو، چيسے كل غير مؤمن غير كويم ( ہر بے ايمان بے مروت ہے )

قضيه مصله :وه تضيمليه بجس مين تفسلبطرفين مين سيكسى كاجزء نه مواور وه تضيم وجبه موجه جيد عذاب القبر حق (قبركا عذاب يقين ب)

قضییه بسیطه :وه نضیه ایر جس میں حرف سلبطرفین میں سے کسی کا جزند مواور وه نضیه مالبد مو، جیسے محمد لیس بساحو (محدجادو گرنہیں ہیں)

نوٹ : قضیہ کے موجباور سالبہ و نے کا مدار نسبت کے ایجاب وسلب پر ہے طرفین قضیہ میں حرف سلب کے ہونے یانہ ہونے پڑہیں ہے۔

### موجهات کا بیان

جہت کے اعتبارے تضیحملیکی دوسمیں ہیں؛ (۱) تضیموجمد(۲) تضیمطلقہ

قضيه موجهه : وه قضية لميه بح بس مين قضيك نبعت كى كيفيت (جبت) بيان كى جائے، جيسے كل انسان حيوان بالضرورة اور لا شيء من الانسان بحجر بالضرورة.

قضيه مطلقه يا مهمله: وه تضيمليه بجس من نسبت كى كيفيت (جهت) لمكورنه موجيع كل انسان حيوان اور لا شيء من الانسان بحجو.

جهت : تضیر کفس الامری کیفیت پرجولفظ یاصورت عقلیه ولالت کرتی ہے،ا سے جہت کہتے ہیں، جیسے ندکورہ بالامثال میں بالضرورة -

جهت كي دوشمير، بين؛ (1) جهت قضيه معقوله (٢) جهت قضيه ملفوظه

جھت قضیه معقوله : وه صورت عقلیه جو قضیه معقوله میں کیفیت پر دلالت کرتی ہے اسے جہت قضیم معقولہ کتے ہیں۔

جهت قضيه ملغوظه :وهلفظ جوتضيه المفوظ مي كيفيت بردلالت كرتا باس جهت قضيه المفوظ كتيم بي، جيس بالضرورة اور بالدوام وغيره.

عادة قضيه : نسبت ك نس الامرى كيفيت كانام مادة قضيه --

نوت : ماده وه چیز کہلاتی ہے جس سے ال کرکوئی دوسری چیز ہے ، اور تضیہ موضوع مجمول اور نسبت سے اللہ میں کوئل (ماده) کا تھم دے دیا گیا۔

تضيم وجهد كي دوسميس بين؛ (١) تضيم وجهرصا دقه (٢) تضيم وجهه كاذبه

قضیه موجهه صادقه :وه تضیب جس می جهت تضیه ماده تضید کے موافق موہ جیسے کل انسان حیوان بالضرورة ، انسان کے لیے حیوانیت نفس الامر میں بھی ضروری ہےاور تضید میں جو جہت ذکر کی گئ ہے وہ بھی بالضرورت ہے، پس ماده تضید اور جہت قضید ایک دوسرے کے موافق ہوئے۔

قضیه موجهه كاذبه : وه تضیه جس بیل جهت تضیه اده تضیه کموافق نه بو جیسه کل انسان حجر بالمضرورة ، اس تضیه بیل جهت تضیه بالضرورة به بینی انسان کے لیے پھر ہونا شروری ہے اورنس الامریس انسان کے لیے پھر ہونا شصرف ید کہ ضروری نہیں ہے بلکہ متنع ہے بیس اس تضیه میں جہت اور ماده ایک دوسرے کے موافق نہیں ہیں۔
قضیہ موجهہ کی دوسمیں ہیں ؛ (۱) قضیہ موجهہ بسیطہ (۲) قضیہ موجهہ مرکبه

قضيه موجهه بسيطه :وه تفيه جرس مين نبت كاصرف ايك كيفيت ايجابي يا سلبي ندكور بوء

قضيه موجهه مركبه :وه تضييه جس من نبت كى دوكيفيتين ايجاب وسلب ايك ساته ندكور مول ،اس من دوقفي موتع بين ايك صراحة ندكور موتاب اور دوسركى طرف لاضرورة يالا دوام وغيره سے اشاره موتاہے۔

#### کیفیت کا بیان

کیفیت کی چھتمیں ہیں؛(۱) وجوب(۲) امتناع (۳) امکان (۴) ضرورۃ (۵) دوام (۲) فعلیت

لیکن فن منطق میں صرف اخیر کی جارنسبتوں سے بحث کی جاتی ہے۔

**ہ جبوب** :اس نسبت کا نام ہے جس میں کسی شے کا وجود ضروری ہوا ورعدم متنع ہو، جیسے اللہ تعالی موجود ہے۔

ا مسناع: اس نسبت کا نام ہے جس میں کسی شے کاعدم ضروری ہواور وجود محال ہو، جیسے ابولہب جنت میں داخل ہوگا۔

ا محان: اس نسبت کا نام ہے جس میں کسی شئے کا وجود ضروری نہ ہو، جیسے گنہگارمؤ من جہنم میں داخل ہوگا میر ضرورت کی ضد ہے اور اس نسبت کا دوسرانام لاضرورت بھی ہے۔ امکان کی دوقتمیں ہیں: (1) امکان عام (۲) امکان خاص امكان عام: النبت كانام بجس مين موضوع كي ليحمول كا ثبوت ياسلب السطرح موكداس كي جانب خالف ضرورى نه جوي كل نار حارة بالإمكان العام ( يعني آكاس طرح كرم ب كهدم حرارت اس كي ليضروري نبيس ب)

ا محان خاص: اس نبست كانام ب جس بين تهم كى نه جانب موافق ضرورى بواور نه جانب مخالف خاص المحان المحان المخاص (ليعنى انسان ايك اليا مخالف ضرورى بو بين المحان المحاص (ليعنى انسان ايك اليا موجود ب حس كے ليے نه وجود ضرورى ب اور نه عدم وجود ضرورى ب )

ضرورت : وه الی نبت ہے جس میں محمول کی نبت کا موضوع سے جدا ہونا محال ہو، جیسے اللہ و احد میں ' احدیت' (ایک ہونے) کی جونبت اللہ تعالی کی طرف ہو جس محمل اللہ تعالی سے جدانہیں ہو گئی۔

1914: وہ الی نبت ہے جس میں محمول کی نبت جوموضوع کے ساتھ ہے وہ تمام زمانوں میں اور ہر وقت موجود رہتی ہو یعنی محمول کا ثبوت یا سلب موضوع سے ضروری تو نہ ہو گر پھر مجھی کسی وجہ سے ایسا التزام پایاجا تا ہوکہ موضوع محمول کی صفت سے بھی خالی نہ ہوتا ہو، جیسے المحیوان متنفس (جاندار سانس لینے والا ہے) اس تضید میں سانس لینا اگر چہ موضوع کی ذات کا تقاضہ نہیں ہے گر پھر بھی تمام زمانوں میں موضوع ، محمول کی صفت کے ساتھ متصف رہتا ہے۔

فعلیت : وہ الی نبت ہے جس میں محمول کی نبت جوموضوع کی طرف کی گئ ہے وہ تیوں زمانوں میں سے کسی زمانے میں پائی جائے ، جیسے کل انسسان صاحک بالفعل نیمی ہناکسی وقت پایا جاتا ہے بیدوام کی ضد ہے اس لیے اس نبست کی طرف لادوام اور بالاطلاق العام سے بھی اشارہ ہوتا ہے۔

بالقوة اور بالفعل فعليت توت كامقابل ب بالقوة كمعنى مين نبست كسى وتت باكى جاست معنى مين نبست كسى وتت باكى جاست بالقوة كمعنى مين نبست باكى جارد بى ب

ضرورت اوراس کی ضدامکان کی جارفتمیں ہیں؛ (۱) ذاتی (۲) وعفی (۳) وقتی معین (۴)

كل نار حارة بالإمكان العام.

قتى غير معين وي غير مين

دوام اوراس کی ضداد دوام یا فعلیت کی دو شمیس بین؛ (۱) ذاتی (۲) و صفی

ذاتم : موضوع کے لیے محمول کا خبوت یا سلب اس دفت تک ضروری، یا دائی، یا بالفعل، یا

بالا مکان ہوجب تک موضوع کی ذات موجودر ہے، جیسے کے انسسان حیوان

بالد مکان ہوجہ و کل فلک متحرک دائما و کل إنسان ضاحک بالفعل و

وصفى: موضوع کے لیے محول کا ثبوت یاسلب اس وقت تک ضروری، یادائی، یابالغول، یابالغول، یابالامکان ہو جب تک موضوع کی ذات وصف عنوائی کے ساتھ متصف رہے، جیسے کل کاتب متحرک کاتب متحرک الأصابع بالفعل مادام کاتباو کل کاتب متحرک کاتب متحرک کاتب متحرک کاتب متحرک کاتب متحرک کاتبا و کل کاتب متحرک الأصابع بالفعل مادام کاتبا

وقتى هعين : موضوع كي ليحمول كاثبوت ياسلب كى خاص وقت ين ضرورى بويا ضرورى نه بو بهي كل قسم منخسف بالمضرورة وقت حيلولة الأرض و كل قمر منخسف بالإمكان العام وقت حيلولة الأرض.

وقتى غير معين : موضوع كے ليحمول كا ثبوت ياسلبكى غير معين وقت عي ضرورى جويا ضرورى نه جو اجيسے كل إنسان متنفس بالضرورة في وقت ما وكل إنسان متنفس بالإمكان العام في وقت ما.

وصف عسنوانى : دەلفظ بى كى درىيەموضوع كۇتجىركيا جائے ، جىسى السحىوان كىلى بىس لفظ حيوان اوراس وصف موضوع بھى كہتے جيں۔

ذات موضوع: ان افراد كوكها جاتا جن يرلفظ موضوع صادق آئے، جيسے الانسان جسم ميں افراد انسان يعني زيد عرضالد وغيره ..

نوت: جاننا جائيا ج كما كرقضية مليديين ضرورت ذاتى كاذكر بتوه قضيضرور مدمطلقه

ادراگر ضرورت وصفی کا ذکر ہے تو وہ مشروط عامہ ہے، اوراگر ضرورت وقی معین کا ذکر ہے تو وہ وہ تنیہ مطلقہ ہے، اوراگر ضرورت وقتی غیر معین کا ذکر ہے تو وہ منتشر ہ مطلقہ ہے، اوراگر دوام ذاتی کا ذکر ہے تو وہ دائمہ مطلقہ ہے، اوراگر دوام وصفی کا ذکر ہے تو وہ عمل المحمل اللہ عامہ ہے، اوراگر نعلیت وصفی کا ذکر ہے تو وہ حیلیہ مطلقہ فعلیت ذاتی کا ذکر ہے تو وہ مطلقہ عامہ ہے، اوراگر امکان وصفی کا ذکر ہے تو وہ محمد ہے، اوراگر امکان وصفی کا ذکر ہے تو وہ محمد ہے، اوراگر امکان وصفی کا ذکر ہے تو وہ حید محمد ہے، اوراگر امکان وقتی محمد ہے، اوراگر امکان وقتی غیر حید محمد ہے، اوراگر امکان وقتی محمد ہے، اوراگر امکان وقتی محمد ہے، اوراگر امکان وقتی غیر حید محمد ہے، اوراگر امکان وقتی محمد ہے، اوراگر ہے تو وہ وقتیہ محمد ہے، اوراگر امکان وقتی محمد ہے، اوراگر امکان وقتی محمد ہے، اوراگر امکان وقتی محمد ہے، اوراگر ہے تو وہ وقتیہ محمد ہے، اوراگر امکان وقتی محمد ہے، اوراگر ہے تو وہ وقتیہ محمد ہے، اوراگر ہے تو وہ وہ تو وہ وہ تو وہ وہ تو وہ وہ ہے تو وہ وہ وہ ہے۔

یکل بارہ تضیہ ہوئے ان میں سے متفد مین کے نز دیک چھ تضیول سے نن میں بحث کی جاتی ہے اور متأخرین کے نز دیک آٹھ تضیول سے بحث کی جاتی ہے۔

### قضیه بسیطه کا بیان

قضیه بسیطه کی آنه فتسمیس میں؛(۱) ضرور بید مطلقه (۲)مشروطه عامه (۳)وقتیه مطلقه (۴)منتشره مطلقه(۵)دائمه مطلقه(۲)عرفیه عامه(۷)مطلقه عامه(۸)ممکنه عامه

ضروريه عطلقه: ٥٥ تضيم وجهب بس بن يهم موكم وصوع كي ليمحول كا ثبوت بإسلب اس وقت تك ضرورى ب جب تك موضوع كى ذات موجود ب بيس كل إنسان حيوان بالضرورة و لا شيء من الإنسان بحجر بالمضرورة.

عشروطه عامه: وه تضيم وجهب جس من يهم بوكم وضوع كي ليمحول كا ثبوت يا سلب اس وقت تك ضرورى ب جب تك موضوع كى ذات وصف عنوانى كما تص متصف ب، جيس كل كاتب متحرك الأصابع بالمضرورة ما دام كاتباً و لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع بالضرورة ما دام كاتباً.

وقتیه مطلقه: وه تضیم وجهد بجس میں بینکم بوکه موضوع کے لیے محول کا ثبوت بالب وقت معین میں ضروری ہے، چسے کل قسم منخصف بالبضرورة وقت

حيلولة الأرض بينه و بين الشمس و لا شيء من القمر بمنخسف بالضرورة وقت التربيع.

منتشره مطلقه : وه تضيم وجهد ب حس مين ميتكم بوكم وضوع ك لي محول كا شوت ما سلب كسى غير معين وقت مين ضرورى ب جيس كل حيوان متنفس بالضرورة وقتاً ما .

دائسه مطلقه: ده تضيه موجهه جس مين سيحكم بوكه موضوع كے ليے محول كا ثبوت يا سلب اس دفت تك داكى ہے جب تك موضوع كى ذات موجود ہے، جيسے كل فسلك متحرك باللدوام و الاشبىء من الفلك بساكن باللدوام.

عرفيه عاهه: وه تفيه موجهه به حس مين ريكم بوكه موضوع كي ليحمول كا ثبوت ياسلب اس وقت تك دائل به جب تك موضوع كي ذات وصف عنواني كي ساتحه متصف ب، جيد بالدوام كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتباً و لا شيء من النائم بمستيقظ مادام نائماً.

مطلقه عامه : وه تضيم وجهب جس ش يظم بوكم وضوع كے ليمحول كا شوت ياسلب تيوں زمانوں من سالفعل و لاشيء من الإنسان متنفس بالفعل و لاشيء من الإنسان بمتنفس بالفعل.

معكنه عامه : وه قضيم وجهب جس مين يتكم بوكه موضوع ك ليمحمول كا شوت ياسلب اس طرح بكراس كي جانب مخالف ضرورى نه بو بسي كل نسار حارة بالإمكان العام و لا شيء من النار ببارد بالإمكان العام.

#### قضیه مرکبه کا بیان

نوت الادوام بمطاقه عامه اور لاضرورت بمكنه عامه كى طرف اشاره جوتا بهذا كل إنسان متعجب بالفعل و لا

شيء من الإنسان بمتعجب بالفعل، اوركل حيوان ماشٍ بالفعل لا بالضرورة كامطلب بوگا كل حيوان ماش بالفعل و لا شيء من الحيوان بماش بالإمكان.

تضيه موجهه مركبه كى سات فتمين بن ؛ (١) مشروطه خاصه (٢) عرفيه خاصه (٣) وجوديد لاضروريد (٢) وجوديدلا دائمه (۵) وقتيه (٢) منتشره (٤) مكنه خاصه

عشروطه خاصه : وه بعيد مشروط عامر إلا دوام ذاتى كى قيد كما ته بيك كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتباً لا دائمًا و لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع بالضرورة ما دام كاتباً لا دائماً.

عرفيه خاصه : وه بعيد عرفيه عامه إلا دوام ذاتى كى قيدكما ته ، يهي بالدوام كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتباً لا دائماً وبالدوام لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع ما دام كاتباً لا دائماً.

وجوديه المضروريه: وديعيد مطلقه عامه جلاضرورت واتى كى قيد كما تهم، جيك كل إنسان كاتب بالفعل لا بالضرورة و لا شيء من الإنسان بكاتب بالفعل لا بالضرورة.

وجوديه لا دائمه : وهاعيد مطلقه عامه الدوام ذاتى كى قيدك ساته على إنسان ضاحك بالفعل لا دائماً.

وقتيه : وه يعيد وتتيه مطلقه إلا دوام ذاتى كى قيد كما تهم، يهي كل قمر منخسف بالضرورة وقت حيلولة الأرض بينه و بين الشمس الادائما و الاشيء من القمر بمنخسف بالضرورة وقت التربيع الادائما .

منتشره : وه بعيد منتشره مطلقب لادوام ذاتى كى قيدك ما ته ، جيب كل حيوان متنفس بالضرورة وقتاً ما لادائماً و لا شيء من الإنسان بمتنفس بالضرورة وقتاما لادائماً. مهكنه خاصه : وه ايباقضيم وجهر جرس من بيتكم بوكر قضيد كى دونول جانب ضرورى نبير ب، جيس كل إنسان ضاحك بالإمكان الخاص و لا شيء من الإنسان بضاحك بالإمكان الخاص.

### قضيه شرطيه كابيان

قضية شرطيدكي دوتتميل مين؛ (1) شرطيه تصله (۲) شرطيه منفصله

شرطیه متصله: وه تضیر شرطیه به سس میں ایک شئے کے ثبوت یا عدم ثبوت کا تھم لگایا جائے دوسری شئے کے ثبوت کی تقدیر پر، جیسے اگر زیدا نسان ہے تو وہ حیوان بھی ہے اور ایسا ہرگرنہیں ہوسکتا کہ اگر زیدانسان ہے تو وہ گھوڑ ابھی ہو۔

مسرطیم معنفصلہ : وہ تضیر طیہ ہے جس میں دو چیز ول میں تضادیا عدم تضادکا تھم ہو جیسے یہ چیزیا تو درخت ہے یا حیوان ہے۔

متصله کی دوشمیں ہیں؛(۱)متصلاز ومید(۲)متصلها تفاتیہ

متصله لزومیه : وه تضیه بهس میں مقدم اور تالی کے درمیان حکم کی علاقے کی وجد سے ہوئی مقدم اور تالی میں ایران علی مقدم اور تالی میں ایران تعلق ہوجس کی بنا پر جدائی نہ ہو تکتی ہو، جیسے إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود (اگر سورج نكلا ہوا ہے تو دن موجود ہوگا)

متصله اتفاقیه : وه تضیه جس میں مقدم اور تالی کے درمیان عم کی علاقے کی دجہ درمیان عم کی علاقے کی دجہ درمیان مقدم اور تالی کے درمیان جدائی ہو کتی ہو، جیسے إن کان الإنسان خاطقاً فالحمار ناهق (اگرانسان ناطق ہے تو گدھ اینچ بینچ کرنے والاہے)

**علاقمہ** :وہ ایسی چیز ہے جس کی وجہ ہے مقدم تالی کی مصاحبت حیابتا ہو، جیسے طلوع شمش کا وجو دنہار کے لیے علت ہونا۔

علاقة عليت : وه ايماعلاقد بجس ميس مقدم تالى كے ليے علت ہو، يا تالى مقدم كے ليے علت ہو، يا تالى مقدم كے ليے علت بوء يا مقدم اور تالى كى دوسرى علت كے معلول ہول، جيسے إن كانت الشمس

طالعة فالنهار موجود و إن كان النهار موجوداً فالشمس طالعة فكلما كان النهار موجوداً كان العالم مضيئاً.

علاقة تضايف :وهالياعلاقد بجس من ايك چيزكا بحصادوسرى چيز يرموقوف جواورائي دوچيزول كومتضائفين كهتے بيس، جيسے إن كان زيد أبا عمرو كان عمرو ابنه (اگرزيد عروكاياب بيتوعمروزيدكا بياب)

قضيه منفصله كي تثين شميس بين؛ (1) منفصله هقيقيه (۲) منفصله مانعةُ الجمع (۳)منفصله مانعةُ الخلو

منفصله حقیقیه :وه شرطیه منفصله ب جس کے مقدم اور تالی کے درمیان منافات یاعدم منافات کا حکم صدق اور کذب دونوں میں ایک ساتھ ہو، یعنی نہ تو دونوں ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہوں اور نہ ہی جدا ہو سکتے ہوں ، جیسے ہر موجود چیز خالق ہے یا مخلوق ، لہذا الیانہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز نہ تو خالق ہوا ور نہ ہی مخلوق ہوا ور نہ ہی یہ ہو سکتا کہ ایک ہی چیز خالق بھی ہوا ورمخلوق مجی ہو۔

منفصله جانعة الجمع: وه تضيه منفصله ج جس مين مقدم اورتالي كورميان صرف صدق مين منافات يا عدم منافات كاعم مو، لينى دونول ايك ساتھ جمع نه بهو سكتے ہول مگر ايك ساتھ جمدا موسكتے ہول، مثال ميں ايمانہيں موساتھ جدا موسكتے ہول، جيسے وه حيوان يا تو بكرى ہے يا برن ہے، فدكوره مثال ميں ايمانہيں موسكتا كدوه حيوان بكرى بحواور مران بھى ہو، ليكن ايما ہوسكتا ہے كدوه نه بكرى مواور نه برن بل كدكو كي اور جانور ہو۔

 انفصال کی قوت وضعف کے اعتبار سے شرطیہ منفصلہ کی دوقسمیں ہیں؛ (۱) عنادیہ (۲) اتفاقیہ

عنادیه : وه تضیه منفصله ب جس میں مقدم اور تالی کی ذات ہی دونوں کے در میان جدائی کوچا ہتی ہو، جیسے میر دیا تو مؤمن ہے یا کا فر۔

**ا تنف قیمہ**: وہ قضیہ منفصلہ ہے جس میں مقدم اور تالی کی ذات جدائی کو نہ جا ہتی ہوبل کہ اتفا قاجدائی ہوگئی ہو، جیسے ہماراروز کا کھانایا تو روٹی ہے یا جاول۔

مقدم کے اعتبار سے تضیہ شرطید کی جارتشمیں ہیں؛ (۱) محصورہ کلیہ (۲) محصورہ جزئیہ (۳) شخصیہ (۴) مہملہ

محصوره كليه : وه شرطيد ب جس شركم مقدم ك جميع حالات كاعتبار ب بو، جيك كلما كانت الشمس طالعة كان النهاد عوجو داً.

محصوره جزئيه :وه شرطيد بجس مين حكم مقدم كى بعض حالات كاعتبار سي موه جيس قد يكون إذا كان الشيء حيوانا كان إنساناً.

شخصیه یا مخصوصه :وه شرطیه بجس مین تهم مقدم کی سی تعین حالت کے اعتباد سے اوجیت اِن جنتنی الیوم اکر مک.

ههمله : ده شرطیه به جس مین حکم مقدم پر مطلق هوتمام حالات یا بعض حالات کا کوئی ذکرنه مو، جیسے إن کان زید إنسانا کان حیو انا.

تقادير كى مواد: وه حالات بي مقدم كماته جن كاجمع بونامكن با كرچه بالذات وه حالات كار بالذات

موجب كليه كا سور: متصليل "كلما، مهما" اور "متى" بي يحيك كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود يا متى كانت إلخ يا مهما كانت إلخ اور منفصله بيل "دائماً" ب، يهي دائماإما تكون الشمس طالعة أو لا يكون النهار موجودا.

سالبه كليه كا سور: متصله اورمنقصله ين "ليس البتة" بين ليس البتة إما أن تكون الشمس إذا كانت الشمس طالعة فالليل موجود و ليس البتة إما أن تكون الشمس طالعة وإما أن يكون النهار موجودا.

موجبه جزئيه كاسور : متمادا ورمنفصله مين "قد يكون" بي عيد قد يكون إذا كانت الشهر سالعة كان النهار موجودا و قد يكون إما أن تكون الشهر طالعة أو يكون الليل موجودا.

سالبه جزئيه كاسور: متعلاور منفصله من "قد لا يكون" ب عي قد لا يكون إذا كانت الشمس طالعة كان الليل موجودا و قد لا يكون إما أن تكون الشمس طالعة أو يكون النهار موجودا اور رف سلب كوموجه كليك سور پردافل كرنا ب عي ليس كلما و ليس مهما وليس متى متعلي اور ليس دائما منقصله من .

#### تناقض کا بیان

تناقض : دوتضیوں کا بجاب اورسلب میں اس طرح مختلف ہونا کہ بلا واسط ایک کا صدق دوسرے کے کذب کو یا ایک کا کذب دوسرے کے صدق کوشٹرم ہو، جیسے زید کھڑا ہے اور زید کھڑا نہیں ہے۔

نقیض : ہرشے کے سلب کواس کی نقیض کہتے ہیں، جیسے جاندار کی نقیض غیر جاندار، لائق کی نقیض نالائق۔

**ت ناقض کا حکم** : میہے کہ جن دو تصنیوں میں تناقض ہوتا ہے وہ دوٹوں نہ تو ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں اور نہ ہی جدا ہو سکتے ہیں۔

# قضيه مخصوصه مين تناقض كى شرطين

تناقض كے ليے شرط يہے كه:

- (۱) دونو ل تضيه كيف (ايجاب وسلب) مين مختلف هول يعنى اگرايك تضيه موجبه بوتو دوسرا سالبه هو .
  - (۲) اوراگردونوں تضیے موجہہ ہوں توجہت میں بھی اختلاف ضروری ہے یعنی اگرا یک قضیہ میں ضرورت کی جہت ہوتو دوسرے تضیہ میں امکان کی جہت ہو۔ ان ہا توں کے علاوہ دومخصوصہ تصنیوں میں تناقض کے لیے آٹھ ہا توں میں اتحاد بھی ضروری ہے، جو دصدات ٹمانیہ کہلاتی ہیں؟
- (۱) وحدت موضوع ؛ دونول تغيول كاموضوع ايك مو: پس حماد كفر اج اورحسان كفر انهيس جان دونول تغيول كاموضوع ايك نهيس جرك كفر انهيس جان دونوي تغيول كامحول ايك موز پس احمد صاضر جا وراحمد يراح
- - (٣) وحدت مكان ؛ دونول تضيول كى جگهايك مو: پس راشد گھر ميں ہے اور راشد بازار ميں نہيں ہان دوقضيوں ميں تعارض نہيں ہے كيوں كەمكان ايك نہيں ہے۔
- (**۷) و حدت زمان**؛ دوتضیول کا زیانه ایک ہو: پس اصغر پڑ هتا ہے'' <sup>دیع</sup>نی دن میں''اور افضل پڑ هتانہیں ہے'' لیعنی رات میں' ان دوتھنیوں میں تعارض نہیں ہے کیوں کہ زیانہ ایک نہیں ہے۔
- (۵) وحدت قوۃ وفعل؛ دونوں تضیوں میں توت اور فعل کا اختلاف نہ ہو: پس از ہر عالم ہے'' لیعنی بالقوہ'' اور زاہر عالم نہیں ہے' لیعنی بالفعل''ان دوقضیوں میں تعارض نہیں ہے کیوں کے قوت وفعل کا اختلاف ہے۔
- (۲) وحدت شرط ؛ دونوں تفیوں کی شرطا یک ہو: پس جسم نگاہ کو خیرہ کرتا ہے بشرطیکہ سفید (چمکدار) ہواور جسم نگاہ کو خیرہ نہیں کرتا بشرطیکہ سیاہ ہوان دوقصیوں میں تعارض نہیں ہے کیوں کہ شرط (سفید ہونا اور سیاہ ہونا) ایک نہیں ہے۔
  - (2) وحدت جزوكل ؛ دونول تضيول مين جزوكل كااختلاف ندمو: يس بيركمره سفيد

ہے'' لیعنی اس کا مرمری فرش''اور بید کمرہ سفید نہیں ہے' الیعنی تمام''ان دوقضیوں میں تعارض نہیں ہے کیوں کہ سفید ہونے کا تھکم صرف فرش پر ہےا ور سفید نہ ہونے کا تھکم پورے کمرے پر ہے۔

(۸) و حدت اضافت ؛ دونوں قضیوں کی نسبت ایک ہو: پس ارشد باپ ہے یعنی سلمان کا اور ارشد باپ نہیں ہے کیوں کہ نسبت ایک کا اور ارشد باپ نہیں ہے کیوں کہ نسبت ایک نہیں ہے۔

سی شاعرنے وحدت ثمانیہ کوظم کیا ہے۔

در تناقض هشت وحدت شرط دال وحدت موضوع ومحمول و مكال وحدت شرط واضافت جزء وكل قوة وفعل است در آخر زمال

# قضيه محصوره مين تناقض كى شرطيس

دو محصورہ تصنیوں میں تناقض پائے جانے کے لیے وحداتِ ثمانیہ کے علاوہ کلیت اور جزئیت کا اختلاف بھی ضروری ہے لینی ان میں سے ایک قضیہ کلیہ ہواور دوسرا جزئیہ۔

لہذا موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزئیة تے گی، جیسے "ہرانسان جاندار ہے" موجبہ کلیہ ہاس کی نقیض "دبعض انسان جاندار نہیں ہے" سالبہ جزئیة تے گی، اور سالبہ کلیہ کی نقیض موجبہ جزئیة آئے گی جیسے "کوئی انسان پھر نہیں ہے" سالبہ کلیہ ہے اس کی نقیض "دبعض انسان پھر ہیں" موجبہ جزئیة آئے گی۔

شرطیات کی نقیضیں : دوقضی شرطیه میں تناقض کے لیےان کاجنس اورنوع میں منفق ہونا اور کیف میں مختلف ہونا ضروری ہے۔

جنس سے عداد: متصله اورمعفصله جونا ب، لعن اصل قضيه اگرمتصله بونقيض بھي متصله

ہوگی، اوراصل قضیدا گرمنفصلہ ہے تواس کی نقیض بھی منفصلہ ہی ہوگ۔

نوع سے صواد بازومیہ عناویداور اتفاقیہ وناہے، لین اصل تضیدا گرازومیہ عناویدیا اتفاقیہ بست معاویدیا اتفاقیہ باتفاتیہ تواس کی نتیض بھی از ومید، عناویدیا اتفاقیہ وگ

**کیف سے حواد**: ایجاب اورسلب ہے، لینی اصل قضیداً گرموجبہ ہے تو اس کی نقیض سالبہ ہوگی، اوراصل قضیدا گرسالبہ ہے تو اس کی نقیض موجبہ ہوگی۔

### تنيول كى مثاليں؛

متصله لزوميه موجبه: كلما كان زيد انسانا كان حيواناً.

**متصله لزومیه سالیه**: لیس کلما کان زید انسانا کان حیواناً.

منفصله عناديه موجيه : دائما اما أن يكون هذا العدد زوجا أو فرداً. منفصله عناديه سالبه: ليس دائما اما أن يكون هذا العدد زوجا أو فرداً.

#### عکس کا بیان

نکس کی دوشمیں ہیں؛ (۱) نکس مستوی (۲) نکس نقیض

### عكس مستوى كأبيان

عکس مستوی ما عکس مستقیم : تضیہ کے پہلے جز کو دوسرااور دوسرے جز کو پہلے جز کو دوسرااور دوسرے جز کو پہلا بنا دینا اس طور پر کہ صدق اور کیفیت علی حالہ باتی رہے، لینی پہلا تضیه اگر سچا ہے یا سچا مانا ہے تو دوسرا بھی موجہ بی ہوگا یا پہلا اگر موجہ ہے تو دوسرا بھی موجہ بی ہوگا یا پہلا اگر سالبہ ہے تو دوسرا بھی سالبہ بی ہوگا۔

موجبہ کلیے کاعکس مستوی موجبہ جزئیة تاہے، جیسے 'مہرانسان جاندار ہے' کاعکس مستوی ہے ''بعض جاندارانسان ہیں''

موجبہ جزئيد كائكس مستوى موجبہ جزئية بى آتا ہے، جيسے "بعض انسان جاندار ميں" كائكس

مستوی ہے " بعض جا ندارانسان ہیں'

سالبه کلیہ کاعکس مستوی سالبہ کلیہ آتا ہے، جیسے'' کوئی انسان پھرنہیں ہے'' کاعکس مستوی ہے'' کوئی پھرانسان نہیں''

سالبہ جزئید کا عکس مستوی ہر جگہ لازمی طور سے نہیں آتا ، کیوں کہ ' بعض جاندار انسان نہیں'' سالبہ جزئید ہے اور سچاہے مگر اس کاعکس مستوی' دبعض انسان جاندار نہیں'' غلط ہے۔

#### عکس نقیض کا بیان

عكس نقیض بنكس نقیض كی تعریف میں دوند به بیں ایک قد ماء كا اور دوسرامتا خرین كار مذهب قد هاء :طرفین قضیه كی نقیض كواس طرح ایک دوسرے كی جگه ركھ دینا كه اس كا صدق اور كیف علی حاله باقی رہے۔

مدهب متأخرين : نقيض تانى كواول كى جگداور يين اول كوتانى كى جگداس طور پرركه ويئا كدوه ايجاب اورسلب يس مختلف موجائيس -

نسوت بھس نقیض میں موجبات کا تھم وہی ہے جو تھس مستوی میں سوالب کا ہے اس طرح یہاں کے سوالب کا تھم وہی ہے جو وہاں کے موجبات کا ہے۔

موجبه كليه كا عكس تقيض: موجه كليكاتك تقيض موجه كليه ال انه جي المسان " (برغير جاندارغير "كل إنسان " (برغير جاندارغير انسان " ) آتا ب-

موجبه جزنيه كا عكس نقيض: موجبة تيكاعك فقض نيس آتا-

سالبه كليه كاعكس نقيض: مالدكليكا عَمَنْ فَيْصْ مالد جَرْسَيَ تَابِ جِيدِ الْا شيء من الإنسان بفرس" كاعَمْ فَيْصْ "بعض اللافوس ليس بلا إنسان" (بحض لا فرس انسان بيس) آتا ہے۔

سالب جزئيه كاعكس تقيض: مالدجزئيكاتكس نقيض مالدجزئية يآتاب، جيب

"بعض الحيوان ليس بإنسان" كالمَكْرُنْقِيض "بعض اللاإنسان ليس بلا حيوان" (بعض لاانسان حيوان بير) آتا ہے۔

# حَجِث کا بِیان

جت کی تین قتمیں ہیں؛(۱) تیاس (۲) استقراء (۳) تمثیل

استدلال یا تو کلی ہے ہوگا یا جزئی ہے، پہلی صورت دوحال سے خالی نہیں، یا تو کلی پر ہوگا یا جزئی پر، دونوں صورتوں کا نام قیاس ہے، دوسری صورت میں یا تو کلی پر ہوگا اور وہ استقراء ہے یا جزئی پر ہوگا اور وہ تمثیل ہے۔

#### قیاس کا بیان

قیباس: دویا چند قضایا سے مرکب ایسی بات ہے جن کے مان لینے سے خود بخو ددوسرا قضیہ مانٹا پڑے، جیسے ہرانسان جاندار ہے اور ہر جاندار جسم والا ہے تو ان دونوں قضیوں کو مان لینے سے یہ بھی مانٹا پڑے گا کہ ہرانسان جسم والا ہے۔ قیاس کی دونتمیں ہیں؛ (۱) استثنائی (۲) اقترانی

قیاس استشنائی :وه قیاس بحس میں نتجہ یائقیض نتجه اپی پوری بیک اوراجزاء کے ساتھ فیکور ہو، جیسے ان کان زید انسانا کان حیوانا لکنه انسان فہو حیوان اور ان کان زید حمارا کان ناهقا لکنه لیس بناهق فانه لیس بحمار.

قیاس اقترانی کی دونتمیں ہیں؛ (۱) تملی (۲) شرطی

قىياس اقترانى حملى : وه تياس بجوهرف قضايا حملي سومركب مو، جيسة يد انسان ب، اورانسان جانداد ب، لهذا زيدجاندار ب- قياس اقترانى شرطى : وه قياس ب جوصرف قضايا تمليه سى مركب نه بوبلكه يا تو صرف شرطيات سى مركب به بو بيس صرف شرطيات سى مركب بو يا شرطيه اورجمليه و دنول طرح كي قضيول سى مركب بو ، جيس صرف شرطيه سى مركب بون كى مثال كلما كانت الشمس موجود و كلما كان النهار موجودا فالعالم مضيئ فكلما كانت الشمس طالعة فالعالم مضيئ ، شرطيه اورحمليه و دنول سى مركب بون كى مثال: كلما كان هذا الشيء انسانا كان حيوانا و كل حيوان جسم فكلما كان هذا الشيء انسانا كان حيوانا و كل حيوان جسم فكلما كان هذا الشيء انسانا كان جسما.

اصغو: نتيج قياس كے موضوع كوا صغر كہتے ہيں، جيسے مثال مذكور ميں زيد۔

اكبو: فنير قياس كر مول كواكبر كتي بي، بيد مثال مذكور مين حيوان ..

مقدهه : وه قضيه جوقياس كاجز بنا الصمقدم كتبع بين، جيم مثال مذكور مين ' زيدانسان بن بهلامقدمه بهاور ' بهرانسان جاندار به دوسرامقدمه ب-

صغوی : قیاس کے جس مقدمہ میں اصفر ندکور ہوتا ہے اسے صغری کہتے ہیں، جیسے مثال ندکور میں'' زیدانسان ہے''۔

**حبیری** : قیاس کے جسمقدمہ میں اکبرند کور ہوتا ہے اے کبری کہتے ہیں ، جیسے مثال مذکور میں'' ہرا نسان جا ندار ہے''۔

**حد اوسط**: تیاس کاوه جزجو تیاس میں مکر رہوا ہے صداوسط کہتے ہیں، جیسے مثال مذکور میں'' انسان''۔

قرید اور ضرب: وه ایئت ہے جو مغری کری کے ایجاب وسلب اور کلیت اور جزئیت میں اختلاف کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔

شکل : حداوسط کواصغراورا کبر کے ساتھ ملانے ہے جو ہیئت حاصل ہوتی ہےا ہے شکل کہتے میں ۔

نتيجه :وه بات جوقياس كےمقدمول كوملانے سے لازم آتى بات متيجد كہتے ہيں، جيسے

مثال مذكور ميس زيد حيوان ہے۔

## كل شكليل چارېي

شکل اول : اگر حدا وسط صفری میں محمول اور کبری میں موضوع ہوتوا سے شکل اول کہتے ہیں، جیسے ہرانسان جسم والا ہے (کبری) پس ہرانسان جسم والا ہے (کبری) پس ہرانسان جسم والا ہے ( کبری ) پس ہرانسان جسم والا ہے ( کبری )

شکل ثانی :اگرحداوسط صغری اور کبری دونوں میں محمول ہونوا سے شکل ٹانی کہتے ہیں، جیسے ہرا نسان جان دار ہے (صغری) کوئی پھر جان دارنہیں ہے ( کبری) پس کوئی انسان پھرنہیں ہے ( متیجہ )

**شکل ثالث**: اگرحداوسط عنری اور کبری دونوں میں موضوع ہوتوا سے شکل ثالث کہتے ہیں، جیسے ہرانسان جان دار ہے (صغری) ہرانسان لکھنے والے ہیں ( کبری) پس بعض جان دار لکھنے والے ہیں ( جمتیجہ )

شكل رابع: اگرحداوسط مغرى مين موضوع اور كبرى مين محمول جوتوات شكل رائع كهته مين، جيسے جرانسان جان دار ہے (مغرى) بعض لكھنے والے انسان بين (كبرى) پس بعض جان دار لكھنے والے بين (جتيجه)

### چاروں شکلوں کے نتیجہ دینے کی شرطیں

پھلی شکل میں: کیف کے اعتبارے ایجاب مغری اور کم کے اعتبارے کلیت کبری شرط ہے۔

دوسری شکل هیں: کم کے اعتبارے کبری کا کلیہ جونا اور کیف کے اعتبارے دونوں مقدموں کا مختلف ہونا شرط ہے۔

تیسری شکل میں : کم کے اعتبارے دونوں مقدموں میں سے کی بھی ایک کا کلیہ ہونا اور کیف کے اعتبارے صغری کا موجبہونا شرطہ۔ چوتھی شکل میں: کم اور کیف کا عتبارے دوباتوں میں سالک کا ہونا ضروری ہے؛

(۱) اگردونول مقدمے موجبہ ہول تو صغری کا کلیہ ہونا ضروری ہے۔

(۲) اگر دونوں مقدمے ایجاب وسلب میں مختلف ہوں تو دونوں میں سے سی بھی ایک کا کلیہ ہونا ضروری ہے۔

#### استقراء کا بیان

استقراء : دوالی مرکب بات ہے جس میں بہت سے جزئیات کے احوال دیکھ کرکوئی کلی عظم لگایا جائے ، بیتی امر جزئی سے کلی عظم لگانا ، جیسے کھنو کے بہت سے لوگوں کو مہذب دیکھ کرآپ نے کہا کہ کھنو کا ہرآ دی مہذب ہے تواس کو استقراء کہتے ہیں۔

استفراء کی دوشمیں ہیں؛ (۱)استفراء تام (۲)استفراء ناقص

استقداء تنام : وواستقراء ہے جس میں تمام جزئیات کاجائز ولیا گیا ہو، کوئی ایک بھی جزئی جائزہ سے خارج ند ہو، جیسے صحابہ کرام کاجائزہ لے کرمحدثین نے حکم لگایا کہ "المصحابة کلهم عدول" (تمام صحابہ کرام الروایت حدیث میں معتبر ہیں)

استقراء تام كا حكم : استقراء تام مفيد يقين ب مراستقراء تام كى مثاليس بهت كم بين كيول كرك كالى كالمتاب بهت كم بين كيول كرك كالى كالمتاب كاجائزه لينابهة مشكل بـ

استقراء خاقص : ایبااستقراء ہے جس میں کسی کلی کی اکثر بڑنیات کا جائزہ لے کرکوئی کا کتھ بڑنیات کا جائزہ لے کرکوئی کلی تھم لگایا جائے ، مثلاً مسلمان امانت دار ہوتا ہے ، طالب علم شریف ہوتا ہے وغیرہ۔

استقراء خاقص كا حكم :استقراء ناقص مفيد ظن ہوتا ہے اور عام طور پراستقراء ناقص بى ہوتا ہے اور عام طور پراستقراء ناقص بى ہوكى ئاقص بى ہوكى كار ميں وہ تكم نه پايا جائے تواس سے استقراء يا كلى تحكم پركوكى اثر نہيں يردتا۔

### تمثیل کا بیان

قهشیل بسی ایک جزئی کی دوسری جزئی کے ساتھ حکم کی علت میں باہم شرکت بیان کرنا تا کہ

وہ تھم پہلی جزئی میں بھی ثابت کیا جائے، جیسے افیم (افیون) شراب کی طرح نشآ ور چیز ہے اور شراب جا کی طرح نشآ ور چیز ہے اور شراب جرام ہے، اس مثال میں پہلی جزئی افیم ہے اور دوسری جزئی شراب ہے اور حرام ہونا تھم ہے اور نشآ ور ہونا اس تھم کی علت ہے۔

تحشیل کا حکم جمثیل بھی استقراء ناتص کی طرح مفید ظن ہوتی ہے۔

#### منثيل كےاركان

حمثيل كى بنياد چار چيزوں پرہے؟

اصل (مقيس عليه): يبلى جزئى جس مين وه عمم ملاب، جيس شراب.

فوع (مقيس): دوسري جزئي جس پراصل كاظم لكايا گياہ، جيسے افيم۔

علت : وه مشترك چيز جس كى بنياد پراصل كاحكم فرع پرلگايا گياہے، جيسے نشر آ ور مونا۔

حكم : وه بات جواصل مين تهي پھرا نے فرع مين منتقل كيا گيا ہے ، جيسے حرام ہونا.

علت معلوم كرنے كا طريقه :كى تكم كى علت معلوم كرنے كے متعدد طريق بيس مرعده طريق دويس ؛ (1) دوران (٢) ترديد

سیال بیں اور حلال بیں، اس طرح بد بودار ہونا بھی علت نہیں ہوسکتا کیوں کہ سوتھی پھیلی جو نہایت بد بودار ہوتی ہے حلال ہے، اس طرح انگور کی بنی ہوئی ہونا بھی حرمت کی علت نہیں ہوسکتا کیوں کہ انگور کا رس نشر آ ور ہونے سے پہلے حلال ہے، اس طرح کھٹا ہونا بھی حرمت کی علت نہیں ہوسکتا کیوں کہ الحل کھٹی ہوتی ہے اور حلال ہے، اس طرح کھٹا ہونا بھی حرمت کی علت نہیں ہوسکتا کیوں کہ الحل کھٹی ہوتی ہے اور حلال ہے، ایس فاہت ہوا کہ شراب حرام ہے نشر آ ور ہونے کی وجہ سے ایس وہی تھم کی علت ہے اور اس قسم کا نام '' سرو تقسیم'' بھی ہے۔ (مقاح المتہذیب)

ترديد كا حكم: ترديديقين كافاكدة بين ديتاب

قعیاس خلف: ده قیاس ہے جس کے در بحد کوئی بات پیش کی جائے اس کی نقیض کو باطل کر کے۔
نسوت: مثلا بدو کوئی کہ 'کوئی انسان پھر نہیں ہے' بدو کوئی شکل ٹانی سے اس طرح ٹابت
ہے کہ کسل انسسان حیوان، ولا شبیء من المحبحر بحیوان، فلا شبیء من الانسسان بحجو ،اب اگرکوئی شخص شکل ٹانی کے نمیجہ کو سیجے نہیں مانتا تو ضروری ہوگا کہ اس کی نقیض کو سیجے مانے ، کیوں کہ نقیط مین کا ارتفاع محال ہے اور نفیض کو سیجے مانے سے خلاف مفروض لازم آتا ہے اور خلاف مفروض محال ہے اور جو چیزمحال کو سٹرم ہووہ خود بھی محال ہوتی ہے ، پس نقیض باطل ہوگی اور نتیجہ سے موگا۔

ربی یہ بات کہ نقیض کو سچا مائے سے خلاف مفروض کیسے لازم آتا ہے تواس کا طریقہ یہ ہے کہ اس نقیض کو مغری بنایا جائے اور ندکورہ شکل ٹائی کے کبری کو کبری بنا کرشکل اول تر تیب دی جائے تو جو نتیجہ آئے گا وہ اصل تیاس کے مغری کی نقیض ہوگا جو خلاف مفروض ہے۔
مثلاً: ندکورہ قیاس کے مغری اور کبری کو سچا مان لیا گیا ہے، لیس لامحالہ اس کا نتیجہ لین لا شیء من الانسان بحجر بھی سچا ہوگا، ورنہ اس کی نقیض لیمنی بعض الانسان حجر کچی ہوگی، مالانسان حجر کچی ہوگی، حالان کہ یہ نقیض کی مغری بنا کر اور اصل قیاس کے حالان کہ یہ نقیض کو کبری بنا کر اور اصل قیاس کے کبری کو کبری کو کبری بنا کر شکل اور تر تیب ویں گے تو کہیں گے کہ بعض الانسان حجر و لا شیء من الحجر بحیوان تو نتیجہ آئے گا بعض الانسان لیس بحیوان اور بی نتیجہ لا شیء من الحجر بحیوان اور بی نتیجہ

اصل قیاس کے صغری میعنی کل انسان حیوان کی فقیض ہے اور چول کداصل قیاس کا صغری سچا مانا جاچ کا ہے، پس ضرور میذ تیجہ کا ذیب ہوگا۔ (مفتاح المتھلدیب)

قیاس کی صورت :وہ ہیئت جوصفری اور کبری کوتر تیب دینے اور صداوسط کے اصغرو اکبر کے پاس رکھنے سے حاصل ہوتی ہے،اسے قیاس کی صورت کہتے ہیں۔

قسیاس کا ماده: قیاس کے دونوں مقدمے یعنی صغری اور کبری کوقیاس کا ماده کہتے ہیں، جیسے العالم متغیر و کل متغیر حادث.

### ماده کے اعتبار سے قیاس کی تقسیم

مادہ کے اعتبار سے تیاس کی پانچ قشمیں ہیں؛(۱) قیاس برھانی (۲) قیاس جدلی (۳) قیاس خطابی (۴) قیاس شعری (۵) قیاس مفسطی

قعیاس برها نبی: دہ قیاس ہے جومقد مات یقینیہ سے مرکب ہو،خواہ وہ مقد مات بدیمی ہوں یا نظری ہوں، چیسے محمد آلیہ اللہ کے رسول ہیں اور ہراللہ کا رسول واجب الاطاعت ہے تو مقیحہ آکا کہ محمد آلیہ واجب الاطاعت ہیں۔

### قیاس بر ہانی کے اجزاء

جن قضایا اور مقد مات یقیدیه سے قیاس بر بانی مرکب ہوتا ہے وہ چھاتسام ہیں؛ (۱) اولیات (۲) فطریات (۳) عدسیات (۴) مشاہدات (۵) تج بیات (۲) متواتر ات اولیسات : وہ قضایا ہیں جن کی طرف توجہ کرتے ہی عقل کو موضوع اور محمول اور نبست کے تصور کا یقین حاصل ہوجائے ، یقین کے حصول کے لیے کسی اور واسطہ کی ضرورت نہ ہو، خواہ وہ تصورات بدیجی ہول یا نظری ہول یا بعض بدیجی اور بعض نظری ہوں ، جیسے دواور دو چار ہوتے ہیں، خالت کارتہ مخلوق سے بڑا ہوتا ہے۔

**ضطربیات** :وہ تضایا ہیں جن کےاطراف اورنسبت کامحض تصور سے عقل کو یقین حاصل نہ ہو بلکہ حصول یقین کے لیے واسطہ کی ضرورت ہو،اوروہ واسطہ ایسا ہوجوا طراف کے ساتھ ساتھ رہتا ہو، بھی جدانہ ہوتا ہو، جیسے جار کا جفت ہونا، جو جاراور جفت کا تصور کرنے سے معلوم نہیں ہوسکتا، بلکہ جار کا '' دو برابر حصول میں تقسیم ہونے کاعلم'' کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے، مگریہ (واسطہ) الی چیز ہے جو جارت بھی جدانہیں ہوتا۔

ذ بن سے بالکل غائب نہ ہوتا ہو، ہل کہ اطراف کا تصور کرتے ہی اس کا بھی تصور جو جائے ، جیسے جار کا چفت ہونا اور تین کا طاق ہونا۔

هد سیات :وہ قضایا ہیں جن کے ضمون پر یقین حدی کے ذریعہ حاصل ہوا ہو، جیسے جاند کی روثنی سورج کاعکس ہے۔

حدیں: حدی کے معنی ہیں دانائی،اور حدسیات عرف عام میں وہ با تیں کہلاتی ہیں جو دانائی اور سے معلوم کی جاتی ہیں اور اصطلاح میں حدی کہتے ہیں میادیات سے ایک دم نتیجہ تک پہنچ جانا۔

مشاهدات : وه قضایا ہیں جن کے مضمون پریفین حواس ظاہره یا حواس باطند کے ذریعہ حاصل ہوا ہو۔

مشابدات كى دونتميس مين؛ (١) رحبيات (٢) وجدانيات

حسیات: وه با تیں جوحواس ظاہرہ سے جانی جاتی ہیں انہیں حسیات کہتے ہیں۔

### حواس ظاہرہ کی قشمیں

حواس ظاہر یا کی ہیں؛ (۱) باصرہ (۲) سامعہ (۳) شامّہ (۴) ذا کفتہ (۵) لامسہ

السلسوہ: دماغ کے اگلے حصہ میں جوف دارر گیس ہیں جو آپس میں ال کرالگ ہوگی ہیں،

عنال چدا یک رگ ایک آئھ کی طرف اور دوسری رگ دوسری آئھ کی طرف پیٹی ہوئی ہے،

ان دونوں جوف داررگوں میں ایک قوۃ ہوتی ہے جس کے ذریجہ دوشنی، رنگ، شکل وغیرہ کا

ادراک کیا جاتا ہے یہی قوت باصرہ کہلاتی ہے۔

سامعه : كان كسوراخ ك لله هي من ايك رك يجهي موتى ب حس مين ايك الي قوت

موتی ہے کہاس کے ذریعیة وازوں کا اوراک کیاجاتا ہے یہی توت سامعہہ۔

شاھ : دماغ کے اگلے حصہ میں دوگوشت کے نکڑے اُگے ہوئے ہیں جوعورت کی چھاتی کی نوک کے مشابہ ہیں ان میں ایک ایسی قوت رکھی ہوئی ہے جس کے ذریعہ بوؤں کا ادراک کیاجا تاہے یہی قوت شامہ ہے۔

ذائقه: زبان کی جرم (جسم) پرایک رگ بچھی ہوئی ہے اس رگ میں ایک ایسی توت رکھی ہوئی ہے اس رگ میں ایک ایسی توت رکھی ہوئی ہے جس کے ذریعہ مزہ کا ادراک کیا جاتا ہے اس طور پر کہ جب کوئی چیز منہ میں رکھی جاتی ہوتا جاتی ہوتا ہوتا ہے جس سے چکھنے کا تحقق ہوتا ہے بی توت ذاکقہ ہے۔

الا مسه : بورے بدن میں رکیس پھیلی ہوئی ہیں جن کے اندرا یک الی توت سرایت کیے ہوئے ہے جس کے ذریعہ گرمی، سردی، خشکی، تری، بختی، نرمی وغیرہ کا ادراک کیا جاتا ہے بہی توت لامیہ کہلاتی ہے۔

وجدانيات: وه باتس جوحواس باطنه كي ذريعه جانى جاتى بين أنبيس وجدانيات كهتم بين ـ

#### حواس باطنه كي قشميس

حواس باطنه بھی پانچ ہیں؛ (1) جس مشترک(۲) خیال (۳) وہم (۴) حافظہ(۵) متصرفه حس مشترک : ووقوت ہے جوظا ہری چیزوں کی صورتوں کو حاصل کرتی ہے، جیسے مدرسہ کی صورت بقلم، کتاب وغیرہ،اس کا مقام جوف اول (مقدم دماغ) ہے۔

خیال : دو توت ہے جوس مشترک کے داسطے خزانہ ہے لینی اس میں حس مشترک کے ذریعہ حاصل شدہ صورتیں جمع رہتی ہیں، جیسے آپ کے ذہن میں کسی مجھڑے دوست کی صورت محفوظ ہے، اس کا مقام مقدم د ماغ میں حس مشترک کے بعد ہے۔

وهم : وہ توت ہے جوظا ہری چیزوں کے علاوہ معانی شخصیہ جز ئیے کا ادراک کرتی ہے، کیکن سیمعانی کلیہ کا ادراک نہیں کرتی ہے، جیسے محبت، نفرت وغیرہ، اس کا مقام مؤخر د ماغ کے

اندرشروع میں ہے۔

نوت: معانی سے وہ معانی مراد ہیں جوحواس طاہرہ سے نہ جانے جاسکیس۔

ا فظہ : وہ قوت ہے جومعانی جزئیے کے لیے خزانہ ہے، پینی بیوہ ہم کے ذریعہ ماصل شدہ معانی جزئیہ کو کھونا رکھتی ہے، جیسے آپ کو کسی سے مجت ہوئی تھی جوابھی تک یاد ہے، اس کا مقام مؤخرد ماغ میں وہم کے بعد ہے۔

مت صرف : وہ توت ہے جو حس مشترک اور وہم سے حاصل شدہ صور توں اور معانی کے دہن درمیان تفصیل ور کیب کا کام کرے، یعنی اس میں جوڑ توڑ لگاتی رہے جیسے آپ کے ذہن میں حسان کی صورت موجود ہے اب متصرف نے ان دونوں صور توں کوالگ الگ کردیا کہ بیجسان کی صورت ہے اور بیجماد کی صورت ہے۔

تجوبيات : وه تضايا بي جن ك مضمون پريقين بار بارك تجرب كى بنا پر حاصل بوا بوء جيب بفشا وراسطوخودوس (دوجرى بوڻيال) نزله كارا فع ہے۔

**مت واقبرات** :وہ قضایا ہیں جن کے مضمون پریقین اتن بزی جماعت کے خبر دیے ہے حاصل ہو جن کا جھوٹ پر اتفاق کر لیناعقل باور نہ کرے، جیسے محمقانی و نیا میں تشریف لا چکے ہیں۔

### دليل لمي اوراني

قياس برماني كي دونتميس بين؛ (١) برمان لي ٢) برمان إني

برهان المعى: وه دليل ہے جس ميں حداو مطابيجہ كى نسبت (ايجا في ياسلبى) كے ليے جس طرح ذائن ميں علت ہے، علول طرح ذائن ميں علت ہے، علال اللہ علت سے معلول پر استدلال كرنا' 'جيسے يہاں آگ موجود ہوتی ہے دھواں ہوتا ہے ليس يہاں دھواں ہے۔

بسرهان إنسى: وه دليل بجس مين صداوسط نتيج كى نسبت (ايجابي ياسلي) ك لي

صرف ذہن میں علت ہوخارج میں علت نہ ہو، بل کداس کے معلول ہوسکتا ہو ہالفاظ دیگر ''معلول سے علت پراستدلال کرنا'' جیسے وہاں دھوال موجود ہےاور جہاں دھواں ہوتا ہے آگ بھی ہوتی ہے لہذا وہاں آگ موجود ہے۔

قیاس جداری :وہ قیاس ہے جومشہور باتوں (مجی ہوں یا جھوٹی ہوں) یامسلم باتوں سے مرکب ہوجیسے ہندوں نے بیرمان رکھا ہے کہ جان دارکوڈ نے کرنا برا ہے، ادر ہر برا کا م واجب الترک ہے، لہذا جان دارکوڈ نے کرنا داجب الترک ہے۔

**مشھورات** :وہ تضایا ہیں جولوگوں کے درمیان مشہور ہو گئے ہوں اور یہ تضایا زمانے اور جگہ کے اعتبار سے اولتے بدلتے رہتے ہیں ، جیسے ظلم بری چیز ہے ،ستر کا کھولنا ندموم ہے۔ **مسلمات** :وہ قضایا ہیں جو مدمقابل کے درمیان تسلیم شدہ ہوں دشمن کو خاموش کرنے کے لیے جن برکلام مرتب ہو، جیسے فقہاء کرام کا فقہ کے اصول تسلیم کرنا۔

قیاس جدای کا مقصد: بیہ کہ جوآ دی دلائل سے ناوا تف ہے وہ مدمقابل کا مقابلہ کر کے انہیں خاموش کر سکے۔

قیباس خطابی :وه قیاس ہے جومقبولات اور مظنونات سے مرکب ہو، جیسے نبیول، ولیول اور دانشمندوں کی باتیں لوگوں میں مقبول ہوتی ہیں اور کسی دیوار کی میں مقبول ہوتی ہیں اور کسی دیوار کی میں مقبول ہوتی عالب گمان یہ ہے کہ وہ گرے گی اس کہدیکتے ہیں کہ کسل حالت اینتشر منه المتراب فهو منهده.

مقبولات :بلندمرتبه حفرات كوه اقوال جن كولوگ ان سے حسن ظن كى بنا پرتسليم كرتے بيں، جيسے "الصبر مفتاح المفرج" (صبر خوش حالى كى تنجى ہے)

**عظمنونات** :وہ قضایا ہیں جن ہے ذہن میں عالب گمان پیدا ہوجائے جبکہ اس کے خلاف کا بھی احتمال ہو، جیسے زیدرات کو پوشیدہ طور پرگلیوں میں پھرتا ہے اور جو پوشیدہ طور پرگلیوں میں پھرتا ہے وہ چور ہوتا ہے لہذا زید چور ہے بیقضیة طن غالب کا فائدہ دیتا ہے۔

**قبیاس خطابی کا مقصد : سامع کوان با تول کی ترغیب دینا جواخلاق کوسنوار نے اور** 

دین کے تعلق ہے سامع کے لیے نفع بخش ہوں۔

قیساس شعری : وہ قیاس ہے جو محض خیالی قضایا ہے مرکب ہو جو واقعۂ صادق ہوں یا کا ذب اور محال ہوں یا ان باتوں کے دلول میں مؤثر ہونے کا امکان ہو، جیسے میر امحبوب چاند ہے اور ہرچاند عالم کوروش کرتا ہے لہذا میر امحبوب عالم کوروش کرتا ہے۔

قىياس شعرى كا مقصد : يەبى كەسامىيىن كى طبيعتول يىل كى چىز كاشوق ياكس چىز ئىرت پىداكى جائے۔

مخیلات: وه خیالی قضایا بین که جب ذبن مین آئین تو دل ان قضایا سے متاثر ہوجائے۔ قعیاس سفسطی : وه قیاس ہے جو محض وہمی باتوں سے یا کچی باتوں سے لتی جاتی باتوں سے مرکب ہوجیسے تاریکی کا خوف اور مردہ سے ڈرنامحض وہم ہے اور عذاب قبر کے منکروں کا یہ کہنا کہ مردہ جماد ہے پس اس کوعذاب کیسا؟ یہ وسوسہ ہے۔

وهم بیات : وہ قضایا ہیں جوخواہ تخواہ وہم نے گھر لیے ہوں ،عقل کی کسوٹی پر پر کھنے سے ان کی کوئی واقعیت اور حقیقت سامنے نہ آئی ہو، جیسے جو چیزیں نظر نہیں آتی موجود نہیں ہے اور جوانظر نہیں آتی لہذا ہوا موجود نہیں ہے۔

مشبهات: وہ قضایا ہیں جوجھوٹے ہول کیکن ان کے سچے ہوئے کا دھوکہ لگ جائے یعنی یہ کہ وہ قضایا مقبولات میں سے ہیں یامشہورات میں سے ہیں وغیرہ ، اور مید دھوکہ فظی کی دجہ ہے بھی ہوتا ہے، جیسے ہم گھوڑ نے کی تصویرد کھ کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ گھوڑ اے اور ہر گھوڑ ا ہنہنا تا ہے لہذا میہ بھی ہنہنا تا ہے بیلفظی دھوکہ ہے۔

عیل سفسطی کا مقصد: دشمن کودھوکہ وینا اور فلطی میں مبتلا کرنا۔

### علوم کے اجزاء کا بیان

ہر فن تین چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے؛ (۱) موضوع (۲) مبادی (۳) مسائل **موضوع** : ہرفن کا موضوع وہ چیز ہوتی ہے جس کے وارض ذاتیہ سے اس علم میں بحث کی جاتی ہے، جیسے نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے اور منطق کا موضوع معلوم تصورات اور تقیدیقات ہیں۔

مبادی کی دوشمیں ہیں؛ (۱) مبادئ تصوریہ(۲) مبادئ تصدیقیہ

مبادئ تصوريه : وه باتس بيل جن بيل كي حكم نبيل بوتا ، يتن چزي بين ا

(الف) موضوع كى تعريف؛ جيئ مطل كاموضوع تصورا ورتقد يق بي-

(ب) موضوع کے اجزاء کی تعریف ؛ جیے منطق کاموضوع دو چیزیں ہیں !تصور اور تقد ہیں اور اصول فقہ کا موضوع ادلهٔ اور تقد ہیں اور تقد کی علیحدہ تعریف کی جائے ، اور اصول فقہ کا موضوع ادلهٔ شرعیہ ہے ، اور وہ چار چیزیں ہیں ؛ کتاب الله ،سنت رسول الله ، اجماع ، اور قیاس لہذا ہر ایک کی الگ الگ تعریف کی جائے ۔

(ج) **موضوع کے عوارض کی تعریف** : جیسے کلمہ کے عوارض ہیں رفع نصب اور جر، اس لیے خومیں ہرا یک کی تعریف بیان کی جاتی ہے، تصور اور نقمد بی کے عوارض ہیں بدا ہت اور نظریت، اس لیے منطق میں ہرا یک کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔

عبادی تصدیقیه : وه مقد مات ہیں جن میں کوئی تلم ہوتا ہے اور جن پرفن کے دلائل کا دار و مدار ہوتا ہے مبادی تقد مات ہیں جن میں کوئی تلم ہوتا ہے مبادی تقد مات نظریہ مقد مات بدیہ یہ (۲) مقد مات نظریہ مقد مات بدیہ بیٹی اولیات جن کے طرفین کا تصور ہی تھم کے لیے کافی ہوتا ہے۔ مقد مات بدیہ بیٹی وہ مقد مات جو دلائل سے ثابت کیے جاتے ہیں پھر خواہ ان کو استاذ کے ساتھ حسن طن کی بنا پر مان لیا گیا ہویا جارہ ان لیا گیا ہو۔

مسائل : وہ ہاتیں جوفن میں مقصور بالذات ہوتی ہیں اور جن کی خاطرفن پڑھا جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں علاء کتاب کے شروع میں وہ باتیں ذکر کیا کرتے تھے جن کو وہ رؤوس شمانیه (آٹھ بنیادی اور اہم ہاتیں) کہتے تھے، اور وہ مندرجہ ذیل ہیں؟ (الف) فین کسی غرض: تاکفن کی تحصیل بے فائدہ نہ ہو۔ (ب): فن كافائده بتا كرطالب علم اس فن كامشاق بوجائ اوراس راه كى تمام مشقتول كوخنده بيشانى سے برداشت كرسكے

(5): فن كا تسميه؛ كول كفن كانام فن كاعنوان موتا باورعنوان تجھ لينے كے بعد سارامعنون (جس تفصيل كوده يرهنا جا ہتا ہے) بالا جمال تجھ لياجا تا ہے۔

(1): عصمنف كا قذكوه: تأكم المعلم كول كوسكون حاصل مور

(٥) فن كا رقبه ؛ تا كم معلم بهلے ان علوم كو حاصل كرے جن كا بهلے حاصل كر تا ضرورى بادران علوم كو بعد ميں يڑھے جن كومؤ خركر نا ضرورى ب...

(ف) فن كى نوعيت الينى بدكدين علوم كى كسنوع تعلق ركه تاكمال فن مين وه باتين تلاش كى جائين جواس من سبت ركهتى بين ـ

(ن كتاب كى تقسيم و تبويب ؛ تاكه طالب علم جومسكه جس باب معلق مو، اس و بال تلاش كرے -

(ح): مناهج تعليم العنفن كي تعليم كي ليكيا الدازيان اختيار كرنا جائية -اورمنا اج تعليم جارين ؟

(الف) تقسیم: یعنی اوپرسے نیچی کی طرف بات کر کے سمجھانا، مثلاسب سے پہلے جنس عالی (وجود) کو سمجھایا جائے، پھراس کو دوقسموں (جو ہراور عرض) میں تقسیم کیا جائے، پھر جو ہرکی دوتشمیں (جسم نامی اورجسم غیرنامی) بیان کی جائیں۔

(ب) تحلیل : بیقیم کابرعکس طریقہ ہے مثلاحیوانات کی تحلیل وتجزید کرے انواع متعین کی جائیں اوران کی جنس بتائی جائے۔

(ج) تحدید : بین جب کوئی مسئلہ مجھا نامقصود ہوتو بہلے ضروری اصطلاحات کی تعریف بیان کی جائیں تا کہ معلم آسانی کے ساتھ مسئلہ مجھ سکے۔

(د) دارل بيان كرفارتا كمعلم حق بات تك ين سكاوراس برعمل بيرا موسك.

## متمرقات کابیان

آل: برمتی پر بیز گارمؤمن کوآل کہتے ہیں۔

**آن**: زمانے کے اجزاء کے درمیان حد فاصل کوآن کہتے ہیں،اورموجودہ وفت کو بھی آن کہتے ہیں۔

ابد استقبل کی جانب غیرمتنا ہی (مجھی ختم نہ ہونے والے ) زمانے کوابد کہتے ہیں۔

ابتدانے حقیقی: وہ ابتداء ہے جس سے پہلے کوئی چیز نہ ہو، یعنی چیز کی ابتداء حقیقتا

ای سے ہوتی ہو، جیسے عامة وین كما بول كى ابتدائے حقیقی حمد وصلاق ہے ہوتی ہے۔

ابتدانے اضافی: ایک چزکادوسری (مخصوص) چیزے پہلے ہونا،خواهده مقدم چیز دوسری چیزکو دیکھتے ہوئے مؤخر ہویا نہ ہو، جیسے عامة کتب نحویس مرفوعات کی بحث کو

منصوبات پرمقدم کیاجاتا ہے، بدابتدائے اضافی ہے۔

ابتدائے عرفی: وہ ابتداء ہے جس کے پہلے مقصود بالذات چیزوں میں سے کوئی چیز نہ ہو۔ اجسزاء: جزء کی جمع ہے، وہ چیز جس سے ملکر کوئی دوسری چیز ہے اسے جز کہتے ہیں، جیسے لکڑی جاریائی کا جز ہے۔

جزء اور جزئب میں فرق: یہے ککل (مثلازید) جزء (مثلازید کا نگل) پرصادق نہیں آتا یعنی زید کی انگل کے بابت نہیں کہاجائے گا کہ یہ زیدہے، ہاں! کی (مثلاا نسان) جزئی (مثلازید) پرصادق آتی ہے، جیسے کہاجا تاہے کہ زیدانسان ہے۔

ان میں دوسرافرق بیہ کہ جزء کے انتفاء سے کل متنفی ہوجا تا ہے ( مثلاو احمد من المعشوة ) کے منتفی ہونے سے عشر منتفی ہوجائے گا، برخلاف کلی کے، کہ وہ جزئی کے انتفاء ے متنفی نہیں ہوتی ،مثلازید کے انقال کرجانے ہے انسان کلی متنفی نہیں ہوتی۔ **ادراک**: وہ انفعال ہے بیٹی کسی چیز کا اثر قبول کرنا اور فعل کی ضد ہے جس کے معتی ہیں دوسری چیز کے اندراثر ڈالنا۔

ازل: ماضی کی جانب غیر متنائی (کبھی ختم نہ ہونے والے) زمانے کوازل کہتے ہیں۔
استراک لفظی: لفظ کو ابتداء ہی ہے متعدد معانی کے لیے وضع کرنا، جیسے لفظ 'عین' آئکی، سونا، ذات، پانی کا چشمہ وغیرہ بہت ہے معانی کے لیے شروع ہی ہے موضوع ہے۔
اشتراک معنوی: لفظ کا ایک ایسے کل معنی کے لیے موضوع ہونا جس کے تحت بہت سافراد ہوں جیسے لفظ گا ایک ایسے کی معنوع کیا گیا ہے اور اس کے کئی افراد ہیں۔
اصطلاح: مخصوص (علمی یا فنی) گروہ کا کسی لفظ کو معنی موضوع لہ کے علاوہ دوسرے معنی اصطلاح: معنول الیہ) کے ساتھ فاص کرنے پر متفق ہو جانا، جیسے اہلی شرع لفظ 'صلاق' و بعنی دعاء) کے بارے میں مخصوص رکن کا نام رکھنے پر شفق ہو جانا، جیسے اہلی شرع لفظ 'صلاق' و بعنی دعاء) کے بارے میں مخصوص رکن کا نام رکھنے پر شفق ہو جانا، جیسے اہلی شرع لفظ ' صلاق' و بعنی دعاء) کے بارے میں مخصوص رکن کا نام رکھنے پر شفق ہو جانا، جیسے اہلی شرع لفظ ' صلاق' و بعنی دعاء) کے بارے میں مخصوص رکن کا نام رکھنے پر شفق ہو جانا، جیسے اہلی شرع لفظ ' میں۔

#### اعتبارات بثلاثه

(۱) بشوط شىء: جبكوئى ما جيت عوارض كرساته لل ريائى جائے تواس كانام "ماميتِ كلوط" ب، اسى كوكل بھى كہتے ہيں۔

نوت: يها ميت يقين طور يريائي جاتى بــ

(۲) بشرط لا شیء: جب کوئی ما ہیت لاثی ء (عدم عوارض) کی شرط سے مشروط ہوتواس کانام' 'ما ہیت مجردہ'' ہے، وہی جو ہر کا مقابل لیعنی عرض ہے۔

نوف: بدہ ہیت تنہا بالکل نہیں یائی جاتی ، کیوں کہ عرض کل کے بغیر نہیں پایا جاسکتا ، حتی کہ بعض علاء نے اس کے وجود وجنی کا بھی انکار کیا ہے ، لیکن حق اس کا اثبات ہے ، اس لیے کہ تصور کرنے ہے کوئی چیز مانع نہیں ہے۔

(٣) لا بشرط شىء: وهما بيت ب جوعوارض وعدم عوارض دونو ل شرطول سے خالى بوء اس كانام "ما بيت مطلق،" ب،اس كوعرضى بھى كہتے بيں ۔ نوت: ماهیت مطلقه بذات خودندتو موجود بوتی بے ندمعدوم اور ندکل بے ندجز کی۔

عرف: وهموجود بجواب وجوديل كالحاج مو، جيس سابى، سفيدى وغيره يه جيزي جبري يائى جائے گا۔ جب بھي يائى جائے گا۔

عسوضسی: وہ مفہوم ہے جو کسی سے شتق کیا جائے جیسے اسود، ابیض، کا تب وغیرہ سواد، بیاض اور کتابت سے شتق ہے۔

مسمل : وہ چیز ہے جس کے ساتھ کوئی عرض قائم ہوجیسے ، کپڑا کہ اس کے ساتھ سیا ہی و سفیدی وغیرہ قائم ہوتی ہے۔

**ان تسینوں کی جامع مثال**: ذات واجب الوجود ہے اس میں ذات کی ہے، وجود عرض ہے، اور موجود عرضی ہے۔

اعتقاد كى لغوى تعريف: دل كوكى چز كے ساتھ بانده ليا۔

اعتقاد كى اصطلاحى تعريف: ايسايقين علم جوتشكيك كوقبول كرف والا مو

اعتقاد جازم :اس اعتقاد کو کہتے ہیں جس میں جانب مخالف کا احمال ندہو، جیسے آپ کا بیاعتقاد کہ آپ آپ ہیں۔

اعتقاد غيير جازم: اس اعتقاد کو کہتے ہيں جس بيں جانب مخالف کا احمال ہو، جيسے آپ کا بياعتقاد کدامتحان بيس آپ کا اول نمبر آھے گا۔

اللہ :اللہ الی ذات کا نام ہے جس کا وجود ضروری ہواوروہ ذات تمّام صفات کمالیہ کواپیے اندر لیے ہوئے ہو۔

ايمان : جوباتس الله كرسول الله الله ك باس سے كرآئة بي أنبيس ول سے ماشے كانام ايمان ہے۔

ای : وہ ایسالفظ ہے جس کے ذریعہ ایسی چیز کوطلب کیا جائے جس سے شے اپنے ماسوا سے ممتاز موجائے بعن ان چیز اس کے ساتھ داخل ہیں۔ موجائے بعنی ان چیز وں سے جواس کی ذاتیات بیاعرضیات میں اس کے ساتھ داخل ہیں۔ بسراعت استھلال: مصنف کا ابتدائے کتاب میں مقصود سے پہلے ایسے الفاظ کوذکر كرناجوسرسرى طور پراصل مضمون كى طرف راه نمائى كريس جيئ "صاحب سلم" في خطبة تحرير فرمات به و كالمتحد و لا يتصور و لا ينتج و لا يتغير تعالى عن المجنس والجهات جعل الكليات والجزئيات الايمان به نعم التصديق المخ" ، نم كوره عبارة بيل فن منطق كاصل مضمون" مدر تصور ، تقد اين ، نتيج ، جنس ، كلى اور جزئى وغيره ديكر مسائل كى طرف اشاره بور با ہے۔

بسيط : ہرايي چيزجس كاكوئي جزند بواے بسيط كمتے ہيں۔

تباین جزئس : پیپ کردومفہوں میں سے ہرایک دوسرے کے بغیر فی الجملہ صادق آجائے، اس کی دوصور تیں ہیں یا تو عام خاص من وجہ کی شکل میں ہوگا یا پھر تباین کلی کی شکل میں۔ تجنیب : دولفظوں کا تلفظ میں مشابدا ور معنی میں مختلف ہونے کو تجنیس کہتے ہیں، جیسے چن میں کس نے البی نگاہ ڈالی آج، جو کھلکھلاتی ہے گل کی ہرایک ڈالی آج، مثال فہ کور میں پہلے لفظ ' ڈالی' سے فعل مراد ہے اور دوسرے لفظ ' ڈالی' سے اسم یعنی شاخ مراد ہے۔

تخبیل: ذہن میں کسی نسبت خبری (جملہ خبریہ کی نسبت) کا ایسا تصور آنا کہ ذہن اس نسبت کے بارے میں نہ ہی نفی وا ثبات کے درمیان دائر ہو، اور نہ تو کسی ایک نسبت کے پائے جانے کا فیصلہ کرتا ہو۔ (بعنی ابتداء ذہن میں آنے والاخیال)

ترتیب صفید :الی ترتیب ب جس کے وجود میں آنے کے بعد تیجہ خود بخو دحاصل جوجائے اور اس میں کسی غلطی کا امکان نہ ہو۔

ترتىب طبعى الى ترتيب جوانمانى طبعت كرموانق مو،اگر جايي تواس ئى تى خى نظر و فكر كے بغير نكال كيس -

ترجيح بلا عرجح: دوہم پلہ چيزوں ميں سے ايك كو بلامرن (دليل وقريند كے بغير) دوسرے يرفوقيت دينا، يعنى بلاوج فوقيت دينا۔

قسامح: كسى لفظ يا عبارت كو تحظوف ما في بغير كلام كامتصد بمحدين ندآ سكة بيس صاحب مناركا قول: "والأداء أنواع: كامل وقاصر"، وما هو شبيه بالقضاء؛ قال

الشارح وفي هذا التقسيم مسامحة؛ لأن الأقسام لا تقابل فيما بينها وينبغي أن يقول: والأداء أنواع أداء محض وهو نوعان: كامل وقاصر؛ واداء هو شبيه بالقضاء" مُرُوره بالامثال من "أداء محض وهو نوعان" كواثنا ضرورى هـ

تساهل في العبارت: عبارت مين اليانظ كواستعال كرنا جومرادي صراحنا ولالت في ركة المورادي المراحدة ولالت في كرتا و

**تسلسل**: امورواقعیه غیرمتنا ہید (جن کی انتہاء نہ ہو) کا اس طور پر مرتب ہونا کہ وہ تمام وجود میں مجتمع ہول۔

**امسور اعتباریه**: وه چیزین بین جن کومضبوط اور پخته و جود کے بغیر عقل مان لے ،امور اعتبار بید کی دوشمیس بیں ؟

امود اعتباريه واقعيه: وه چزي بي بن جن كوفارى بيل موجود چزول عقل في منزع كيا ميا يا عقل في امور في المان منزع كيا كيا ميا مور المتباريدوا تعيد به علم امور هيقيه بوت بين.

ا مود اعتباریه محضه: وه چیزی ہیں جن کوقوت واہمہ نے گھڑلیا ہو، یعنی نه وہ خود موجود ہول نہاں کامنشا انتزاع موجود ہو، جیسے چڑیل کے دانت اور دوبر اانسان (معین الفلفه)

تشخص: ایسے معنی جس کی وجہ ہے کوئی چیز اپنے ماسواء ہے ممتاز ہوجائے اسے تشخص کہتے ہیں۔
مصور بالکنه نکسی چیز کی تعریف اس کی ذاتیات ہے کی جائے اور ذاتیات کواس کے
لیے ذریعہ معرفت بنایا جائے ، جیسے انسان کی تعریف حیوان ناطق سے کی جائے اور حیوان ناطق اس کے لیے ذریعہ معرفت بھی ہو۔
ناطق اس کے لیے ذریعہ معرفت بھی ہو۔

تصور بكنهه :كى چزى تعريف اسى ذاتيات سى جائداد داتيات كواس كے ليے ذريعة معرفت نه بنايا جائے ، جيسے انسان كى تعريف حيوان ناطق سے كى جائے اور حيوان ناطق بذات خود مقصود موذريعة معرفت نه ہو۔ تصور بالوجه المحرف المراق الله الله الله المراق المراق الله المراق المراق

تصور بوجهه اسی چرک تعریف اس کی عرضیات سے کی جائے اور عرضیات کواس کے لیے ذریعہ معرفت ندہنایا جائے ، جیسے انسان کی تعریف مساش مستقیم القامة سے کی جائے اور رید بذات خود مقصود ہوذرید معرفت ندہو۔

تضایف: دوچیز وں کا اس طور پر ہونا کہ ایک کا سجھنا دوسرے پر موتوف ہو، جیسے ابو ۃ اور بنوت۔ تعریف جامع: وہ پر مغز تعریف جومعرؓ ف کے تمام افراد کا احاطہ کیے ہوئے ہو، (اس کو عکس والعکاس سے بھی تعبیر کرتے ہیں)

تعریف مانع: وہ تعریف ہے جس میں افراد معر ف کے ماسواء میں سے کوئی بھی فردداخل نہ ہو، (اس کوطرد یا اطراد ہے بھی تعبیر کرتے ہیں)

تعقل: شيء كے مادہ سے قطع نظر كسى شيء كا دراك كرنے كوتعل كہتے ہيں ۔

تقدم اس چيز كادوس سے سلے مونا۔

تقدم ذاتى : ايما تقدم بجس مل مقدم على اليه بواور مؤخر على بو، اور مقدم مؤخر كي اليه بواور مؤخر كي القدم مؤخر كي القدم دهوب بر، يه تقدم ذاتى بسورج كالقدم دهوب بر، يه تقدم ذاتى بسورج كاليه بااور دهوب على بالى جائة كالياجائ كادهوب بهى بإلى جائ كى-

تقدم زعانى :ايما تقدم بجس ميس مقدم كازمانه ببلي بواورمو فركازمانه بعديس بو، جيسيدنامول عليه السلام كانقدم سيدناعيس عليه السلام بر

تقدم طبعی :ایباتقدم ہے جس میں مقدم محتاج الیہ ہوا در مؤخر محتاج ہو، لیکن مقدم مؤخر کے لیے علت تامدنہ ہو، لیکن مقدم موخر کے لیے علت تامدنہ ہو، جیسے کلمہ کلام پر مقدم ہے تقدم طبعی کے طور پر اور تقدور تقدم ہے تقدم طبعی کے طور پر ۔

تقدم وضعى :ايالقدم بجس ميل مقدم كي متعين مبدأ كقريب بو، جيد بها عف

کا نقدم دوسری صف پر متعین مبداً لیعن محراب یا امام کی طرف نسبت کرتے ہوئے ، کیول کہ اگر متعین مبداً کا اعتبار نہ کیا جائے تو دوسری صف بھی پہلی صف پر مقدم ہوگی درواز ہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔

دوسرى تعریف : مقدم كوپهلے ذكركياجائے اورمؤخركو بعد ميں ذكر كياجائے ، جيے كتاب الطهارت كوكتاب الصلاة برتقرم وضعى حاصل ہے۔

تقدم شرفی : ایسا تقدم ہے جس میں مقدم کے اندرائی فضیلت اور کمال ہوجومؤ خرکے اندرنہ ہو، جیسے حضور اللہ کے کو تمام انبیاء پر تقدم شرفی حاصل ہے۔

تسام جزء مشترک :ایسی چیزگو کہتے ہیں جو چند تقیقوں کے تمام مشتر که اجزاء کو گیرے ہوئے ہو، جیسے حیوان انسان، فرس عنم وغیرہ کے تمام مشتر که اجزاء جمم نامی، حساس متحرک بالارادہ کو گیرے ہوئے ہیں، ای طرح کلمه اسم بغل، اور حرف کے لیے تمام جزء مشترک ہے۔ تقلید :اس اعتقاد جازم کو کہتے ہیں جو واقع کے مطابق ہو گرز وال کا احتمال رکھتا ہو، جیسے وہ اجتہادی مسائل جن میں ہم کسی امام کی تحقیق کی پیروی کرتے ہیں، یہ واقع کے مطابق تو ہیں، گریدا حتمال ہے کہ ہماری تقلید بدل جائے اور دوسرے امام کی تحقیق کی پیروی کرنے لگیں۔ مگریدا حتمال کا چند بندوں کے افعال واعمال کو اپنی رضاء کے موافق بنادیے کو تو فیق کہتے ہیں۔

جسم : وہ چیز جوابعاد ثلاثہ یعنی طول، عرض ، اور عمق کو قبول کرے اسے جسم کہتے ہیں۔ جسمع (انعکاس) :کسی چیز کے تمام افراد کو جمع کرنا اور اصطلاح میں انعکاس کا مطلب یہ کہ جب معرف ف (تعریف) صادق نہ آئے تو معرفف (جس کی تعریف کی جارہی ہے) بھی صادق نہ آئے۔

**جھل بسیط**:الیے شخص کا کسی چیز کوناجا ننا جو کسی چیز کو جانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ **جھسل صرکب**: خلاف واقع کسی نسبت خبری کا پختی علم ،خواہ پنچنگی وہم کی پیداوار ہو یا کسی کی (اندھی) تقلید کا نتیجہ ہو (جیسے : بدعتی لوگ اندھی تقلید کے نتیجہ میں اپنے نئی ہونے کا اعتقادر کھے ہوئے ہیں)اور جیسے بیاعتقاد کہ خواجہ صاحب بیٹادیتے ہیں۔

جهت: جهت كااطلاق دوچيزول يرجوتاب؛

(۱)وہ جگہ جہال پراشارۂ حسید کی انتہاء ہوجائے۔

(۲) وہ جگہ جہاں پرحرکات مستقیمہ کی انتہاء ہوجائے۔

مشہور جہتیں چھ ہیںاوپر، نیچے، دائیں، بائیں، آگے، پیچھے حری بریشہ مدیھ جمہ کا ایک

جن کواکک شعر میں بھی جمع کیا گیا ہے؟

مشش جهت بین چهطرف پچهکم ندمیش زیر و بالا، راست و چپ و پس و پیش

حادث: صدوث (بدمنی نیابونا، پیدابونا) کا اسم فاعل بمعلوم بونا جائے که فلاسفد کے مزد کیا حادث کا اطلاق دومعنول پر جوتا ہے صدوث زاتی

حدوث زمانی: چیز کابراعتبارز ماندعدم کے بعد وجودیس آنا (نیست کے بعد جست مونا) اس کا مقابل قدم زمانی ہے۔

حدوث ذاتى: چزكااي وجوديس كى علب تامديانا قصر كامتاح بونا

نوت: متطمین کےزدیک 'العالم حادث' میں حدوث سے حدوث زمانی مراد ہےند که حدوث ذاتی جیبا کہ فلاسفہ مانتے ہیں۔

قدم: (بمعن يبليزمانى ى يراناين) كى يهى دوشمين بين؟

قدم ذاتس: چیز کااپنے وجودیل غیر (علت تامہ یاعلت ناقصہ) کامختاج نہ ہونا، قدم ذاتی صرف حق سجانہ د تقدّی میں منحصر ہے، اس کامقابل صدوث ذاتی (مختاج الی الغیر) ہے۔ قدم زمانس: چیز کامسبوق بالعدم نہ ہونا، (یعنی وجود پر عدم سبقت کئے ہوئے نہ ہو)

اس کامقابل حدوث زمانی (نیست کے بعد ہست) ہے۔

الحاصل: ''قديم بالذات' وه ہے جس كاوجود بوجير واجب ہونے كے لذات ہو، يعنى غير كائن نه ہو يعنى غير كائن ته مورف ايك بى ذات الهى ميں منحصر ہے، اور '' قديم بالزمان'' جس

ک زمانته موجود سے پہلے زماند نہ ہو، جیسے افلاک ،عقو لعشرہ وغیرہ (علی زعم الفلاسفة) اور''
حادث بالذات' ،جس کا وجود بوجیہ امکان ذاتی نہ ہو، بلکہ غیر کامختاج ہوجیسے جملہ ممکنات اور
''حادث بالزمان' ،جس کے زمانتہ موجود سے پہلے بھی زمانہ موجود ہوجیسے اجسام مرکبہ۔

حروف عبدانی: اس کا اطلاق ان حروف ہجائیہ پر ہوتا ہے جن سے ل کو کمہ بنتا ہے،

(یعنی وہ حروف جو کلمات کی ترکیب کے لیے موضوع ہیں) جیسے ا، ب، ت، اس کا اطلاق الف، باء، تاء پڑئیں ہوتا، کیوں کہ الف وغیرہ ان حروف کے اساء ہیں، مسمیات نہیں۔

الف، باء، تاء پڑئیں ہوتا، کیوں کہ الف وغیرہ ان حروف کے اساء ہیں، مسمیات نہیں۔

فائدہ: ان حروف (ا،ب،ت) کو حروف بچی ،حروف ہجائیہ اور حروف مبانی بھی کہتے ہیں۔

واللکوئی فائدہ ہو۔

**ملحوظہ:** شبہ حرف سے مرادکھم المجازات،ادوات شرط و جڑاءاورادوات استفہام ہیں، جیسے ''مَنُ، کُلُمَا '' وغیرہ، جواگر چواساء ہیں لیکن ان کے معانی دوسرے کلے کوملائے بغیر معلوم نہیں ہوتے ،لہذاان کوشبہ حرف کہاجا تا ہے۔

حق :اس اعتقاد جازم کو کہتے ہیں جووا قع کے مطابق ہو، پھرا گروہ زوال کا احتمال رکھے تو اس کا نام تقلید ہے اورا گرزوال کا احتمال شدر کھے تو اس کا نام یقین ہے۔

حقیقت و ماهیت: شیء کی حقیقت و ماہیت وہ چیز کہلاتی ہے جس کی وجہ سے وہ چیز چیز ہوتی ہے، جیسے حیوانِ ناطق انسان کے لیے، ہر خلاف ضاحک اور کا تب جیسی چیزیں جن کے بغیر بھی انسان کا تصور ممکن ہے کہ وہ عوارض ہیں۔

مجمعی حقیقت و ماہیت کے درمیان اعتباری فرق بیان کیا جاتا ہے کہ 'ما ہے المشیء هـو هـو "اپنے مخقق اورمو جود ہونے کے اعتبار ہے حقیقت ہے اور مخص اور معین ہونے کے اعتبار سے حقیقت ہے اور ان دونوں سے صرف نظر کرتے ہوئے ماہیت کہلاتی ہے۔ عامیت: (فلاسفہ کے نزدیک) وہ حقیقت کلیہ ہے جو ماہو کے سوال کے جواب میں واقع ہو۔ بیا اوقات ماہیت کا اطلاق میا بیہ المشیء هو هو، (وہ عقلی مفہوم جس سے چیز کا

توام ہو) پر بھی ہوتا ہے جیسے ڈیک کی ماہیت لکڑی اور کیل ہے۔

فاندہ: پہلی تعریف کے مطابق ماہیت کا اطلاق حقیقتِ کلید پر ہوگا ،اور دوسری تعریف کے مطابق ماہیت کا اطلاق حقیقتِ کلیدو جزئیدونوں پر ہوگا۔

عاهیت: دراصل "هاهویة" تفایاء برائے نسبت اور تاء برائے مصدریت ب، واوکویاء سے بدلاگیا، اور یاء کا یاء میں ادغام کر دیا گیا، اور یاء کی مناسبت سے باء کو کسرہ دیا گیا تو "ماهیة" " ہوگا۔

هویت؛ پهلی تعریف: هیقت جزئی (غیرے متاز کرنے والے شخص) کو کہتے ہیں بعنی جب ماہیت کالحاظ تشخص (ما بدالامتیاز) کے ساتھ کیا جائے تواسے ہویت کہتے ہیں، مثلا؛ ماہیت انسانیہ کے ساتھ زید کے رنگ روپ، اس کی پیشانی کا چوڑا ہونا، ناک کا بلند ہونا، وغیرہ کالحاظ کیا جائے تو هیقت جزئی (یعنی ذات زید) ہی متصور ہوگ۔

دوسری تعریف: (برقول بعض) ہویت تھو ھو" سے ماخوذ ہے اور غیریت کا مقابل ہے (ھو ھو: دوچیز ول میں اتحاد بتانے کا محاورہ ہے)

جواب ماهو: (مناطقه کی اصطلاح میں) ''ماهو" کے سوال میں ذکر کردہ امور کا وہ جواب ہے جو مسئول عنہ کی ماہیت پر کمل طور پر دلالت کرے، جیسے جب انسان کے بابت ''ماهو؟" سے دریافت کریں تو ''حیوان ناطق" سے جواب دیاجا تا ہے، جو''حیوان ناطق" ماہیت انسانیہ کے تمام افراد پر برابری کے ساتھ دلالت کرتا ہے، کہ جہاں ماہیت انسانیہ یائی جائے گی حیوان ناطق ہونا یا جائے گا۔

من حیث: اس سے مراد کمھی تو ''اطلاق' ہوتا ہے لینی یہاں پرکوئی قیر نہیں ہے جیسے: الإنسان من حیث هو ، (اسے حیثیتِ اطلاقیہ کہاجاتا ہے) اور کمھی من حیث سے تقیید مراد ہوتی ہے (اسے حیثیت تقیید میہ کہاجاتا ہے) جیسے: المنساد من حیث اُنھا حارُۃٌ تُسخَّنُ (آگاس حیثیت سے کہوہ گرم ہوتی ہے چیز کوگر مادیتی ہے)

ایی قوت جس کے در ایہ جسم کے اجزاء معلوم ہوں اسے حاسد کہتے ہیں ، حاسد ک

دوسمیں ہیں؛ ظاہرہ اور باطند، دونوں میں سے ہرایک کی یانچ فشمیں ہیں۔

**حواس ظاهره**: حواس طاهره پانچ میں؛ (۱) باصره، د کیھنے کی قوت (۲) سامعه، سننے والی قوت (۲) سامعه، سننے والی قوت (۳) شامه، سونگھنے والی قوت (۳) ذا لَقه، بیکھنے والی قوت (۵) لامهه، حجیونے والی قوت

**حواس باطنه** : حواس باطنه پانچ بین ؛ (۱) حس مشترک (۲) خیال (۳) وجم (۴) حافظ (۵) متصرفه

(ہرایک کی تعریف صفح نمبرر۱۵۲،۵۳ار پر گزر چکی ہے)

مصو السي چيز کو معين عدد برلانے کو حصر کہتے ہيں۔

کل کا اپنے اجزاء میں حصر :یے کراسم کل کا اپنا جزاء میں ہے ہرایک پر علیحدہ علیحدہ اطلاق درست ندہو، مثلا یہ رسالہ پانچ ابواب میں منحصر ہے، اس مثال میں ہریاب کوعلیحدہ طریقے بررسالنہیں کہاجا سکتا بلکہ رسالہ کا جز کہاجائے گا۔

کلی کا اپنی جزئیات میں حصر : یہے کداسم کلی کا پی جزئیات میں سے ہرایک پرعلیحدہ طریقہ پرا کیات میں سے ہرایک پرعلیحدہ طریقہ پرا طلاق درست ہو، مثلا یہ کتاب، ایک مقدمہ، فن کی تعریف، اس کی حاجت کے بیان ، اور اس کے موضوع کی تعریف کے بیان میں شخصر ہے، فدکورہ مثال میں ہرایک کوعلیحدہ طور سے مقدمہ کہا جا سکتا ہے۔

حكم جمكم كااطلاق چندمعانى يربوتاب؛

- (١) ايك چيز كودوسرى چيز كى طرف ايجابا ياسلبا منسوب كرنا\_
  - (٢) كسى چيزكوا بي جله برركهنا\_
  - (٣) ده الرجوكي چيز پرمرتب موتاب\_
    - (۴) نسبتِ تامدخرب
      - (۵) محمول
        - (۲) تضہ

معد: کسی کی اختیاری خوبی پرزبان سے تعریف کرنا حمد کہلاتا ہے عام ازیں حمد مقابلہ نعمت کے ہویا ندہو، تو بیتعریف حمد کہلائے گی۔

خارج: لفظ خارج کااطلاق تین چیزوں پر ہوتا ہے، عین (خارج میں پائی جانے والی چیز)
کے معنی پر جیسے زید کی آنکھوں کا وجود خارج میں ہے کیکن بینائی کا وجود خارج میں نہیں ہے،
نسبت ذہبیہ کے خارج لیعنی نسبت خارجیہ پر اورنفس الامر (بہ معنی واقعی بات، در حقیقت)
کے معنی میں۔

خط: وہ ایباعرض ہے جو صرف لمبائی میں تقیم کو قبول کرے اور وہ سطح کا کنارہ ہے۔ خطبۂ الحاقیۃ: وہ خطبہ ہے جو کتاب کو تصنیف و تالیف کے بعد کتاب کے ساتھ لاحق کیا گیا ہو، بہایں طور کہ مؤلف اولا کتاب کو تصنیف کرلے، پھر خطبہ کو اصل مضمون سے ملا دے (شامل کردے ) تو اس کو خطبہ الحاقیہ کہتے ہیں۔

خطبة اقبدائيه: وه خطبه به جو كتاب كوتصنيف وتاليف سه پهليكهما گيا بوه بهاي طور كه مؤلف اولا خطبه كوتم ريركرك، پُركتاب كوتصنيف كرب، تواس كوخطبه ابتدائيه كهته بين ـ دعوى: وه تضيه به جوايي فيل پرهشمل بوجس كويا دليل سه ثابت كرنا (پايه ثبوت كو پېښچانا) مقصود بويا تنبيد (يا د د باني) سه اظهاري مقصود بو ـ

دليل: وه چيزجس سے كى دوسرى چيز كاعلم حاصل ہو،اسے دليل كہتے ہيں۔
دليل افتراض : تفيہ كے موضوع كوكئ متعين چيز فرض كرنا، پھراس كے ليے وصف موضوع اور وصف محمول كو ثابت كرنا اوران دوشكلوں سے شكل ثالث بنا كر مدى ثابت كرنا۔
مثلاً كل انسان حيوان كائس نقيض ہے كل لا حيوان لا انسان، اس عكس نقيض كو ثابت كرنے كے ليے ہم عكس كے موضوع كو ' درخت' فرض كرتے ہيں اوراس كے ليے دونوں كرنے كے ہم تار حيوان لا حيوان لا حيوان لا حيوان لا حيوان لا حيوان لا انسان اور كل الأشجار لا حيوان لا انسان اور كل الأشجار لا انسان اور كي كل الأشجار لا انسان اور كي كي الأشجار لا انسان اور كي كي كئس نقيض تقا۔ (مقاح التهذيب)

**دلیب المزاهی**: وه دلیل ہے جوفریق مخالف کے نزدیک مسلم ہوخوا ہاس کا مشدل ہویا نہ ہو، بنابریں جواب الزامی میں یول کہا جاتا ہے (اے مخالفین!) پیرجواب تمہارے خیال کے مطابق ہے نہ کہ ہمارے خیال کے مطابق۔

لینی جواعتراض فریق مخالف نے ہم پر کیا تھا ہم نے دیسا ہی اعتراض اس کے ذہب پر کر دیا، کہ جو جواب ہمیں دو گے بعید وہی جواب ہماری طرف سے تمہارے اعتراض کا ہوگا۔ دلیل تحقیقی: وہ دلیل ہے جو تھا کت پر بنی ہو،اور تصمین کے نزویک سلم ہو۔ دلیل حصو: الیی دلیل جس میں مقسم کے ندکورہ اقسام میں مخصر ہونے کی وجہ بیان کی جائے،اسے دلیل حصر کہتے ہیں۔

د ایسل خطف : ایسی دلیل جس میں مقصود کو ثابت کیا جائے اس کی نقیض کو باطل کر ہے، اے دلیل خلف کہتے ہیں۔

دوسرى تعريف: علسى فقيض كواصل تضيه كرساته ملاكر شكل اول بناكر فتيجه تكالنامه دارسار الله الله الله وسنت در نفتى وليل ) وه دليل وثبوت بيسم كامدارسار يعنى كتاب الله وسنت رسول الله سلى الله عليه وسلم ، اجماع امت اوراقوال سلف يرجو.

**دلیس عقلی**: وہ دلیل و ثبوت ہے جس میں عقلی استدلال سے توانا کی حاصل کی جائے ، ( یعنی مدعا کواز روئے عقل دلیل سے ثابت کرنا )

دور: مناطقہ کی اصطلاح میں دو چیز دل میں سے ہرایک کا سمجھنا دوسر سے پر موقوف ہونا، لیعنی دونوں میں سے ہرایک موقوف بھی ہوا در موقوف علیہ بھی اور اس سے ثی ء کا اپنے موقوف علیہ پر موقوف ہونالازم آئے گا، جیسے مکہ کی جہت کا مجھنا موقوف ہو مدینہ کی جہت پر اور مدینہ کی جہت کا سمجھنا موقوف ہو کہ کی جہت کے سمجھنے پر۔

دور مصوح : وه دور ہے جس بیل تی ءاپنے موقوف علیہ پر (بیک درجہ) موقوف ہو، لینی ایک ہی مرتبہ میں بات بلیٹ جائے جیسے مثلاً الف کا سجھنا باء کے سجھنے پر موقوف ہواور باء کا الف بر۔ دور مضمو: وه دور ہے جس میں تو تف چند مرتبوں پر ہو، جیسے الف کا سجھنا ہاء کے سجھنے پر موتوف ہواور باء کا سجھنا جیم پر اور جیم کا الف پر۔

توقف الشىء على نفسه: ايك فى عكا تجصا خوداى برموقوف بو، جيس مثلا غاصدى تعريف الشىء على نفسه: ايك فى عكا تجصا خوداى برموقوف بو، جيس مثلا غاصدى تعريف ما مختصب سے كريں توبيدوركوستارى بى فرق كيول نه بومثلا يول كها جائے كه خاصد سے اصطلاحى تعريف مراد باور "ما يختص به" سے لغوى تعريف مراد باور "ما يختص به" سے لغوى تعريف م

**دیسن** :وہ ایسا قانون آگہی ہے جو عقل مندوں کوان کے پہندیدہ اختیارے خیر بالذات کی طرف لے جائے۔

دین اور صلت میں فرق: بیدونوں ذات کے اعتبارے متحد میں البتدان کے درمیان اعتباری فرق ہے، وہ اعتباری فرق ہیے کہ اس اعتبارے کہ تر بیت پر عمل کیا جائے تو اس کودین کہتے ہیں، اوراس اعتبارے کہ اس کہ اس کی طرف رجوع کیا جائے اے فدہب کہتے ہیں۔

فهن: نفس کی وہ توت ہے جس کو منعم تقیق نے علوم تصوریدوتصدیقید کے حصول کے لیے بنایا ہے۔ **رسول**: وہ اساانسان ہے جسے اللہ تعالی نے اپنی مخلوق کی طرف نئ کتاب اور شریعت دے کراینے احکام کی تبلیغ کے لیے بھیجا ہو۔

**ر کن**: شیء میں داخل ہونے والی چیزشیء کاجزء ہے تواس کورکن کہاجا تا ہے، جیسے رکوع کر تا نماز کارکن (جزء) ہے۔

سجع: كلام منثور ميس دوفاصلول كآخر الفاظ كا آخرى حرفول كى شكل (حركت وسكون) ميس يكسال اورموافق ہونا، جيسے صاحب تہذيب المنطق كا فرمان "لا ذال له من التوفيق قوام، ومن التأبيد عصام وعلى الله التوكل وبه الاعتصام" بميشدر باس (بيغ) كے ليے توفيق خداوندى كاسهار ااور تائيد الى كى پناه اور اللہ بى پراعتاد اور بجروسه بادران بى كا دامن تقامنا بے اس مثال ميں فعال كا وزن بے اور اخير ميں الف اور ميم

آرہے ہیں۔

سلب عموم: ایجاب کلی کی نئی کرناجیسے ہرجاندارانسان ہواییانہیں ہے بلکہ بعض جاندار انسان ہیں (موجبہ جزیہ) گویاسل عموم کے موقع پرموجبہ جزئیے صادق آئے گا۔

انسان ہیں (موجبہ بڑنیہ) کو یا سلب عموم کے موقع پر موجبہ بڑ سیصا دق آئے گا۔

فافدہ: عموم سلب اورسلب عموم کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے جس ہیں سلب
عموم عام ہے اور عموم سلب خاص ہے، گویا جہاں جہاں عموم سلب (نفی ہیں عموم) پایا جائے
گا دہاں سلب عموم (عموم کی نفی کا ہونا) بھی پایا جائے گالیکن جہاں کہیں سلب عموم (عموم کی نفی ) ہودہاں عموم سلب (نفی ہیں عمومیت) ہونا ضروری نہیں ہے۔

عموم سلب اورسلب عموم كالعيين إ

عموم سلب: ادات عوم كوادات في پر مقدم كرنے سے حاصل موتا ہے جيسے كل الدار هم لم آخذ (سل نے ايك بھى درجم نہيں ليا)

سلب عموم: ادات نِفْ كوادات عِموم پرمقدم كرنے سے حاصل ہوتا ہے جينے لم يكن كل ذلك (يدسارا معاملہ نہيں ہوا ، دوسرى مثال لم يقسم كل إنسان (جملها فراد انسان كور نہيں ہوئے)

خلاصة كلام: عموم سلب مين منداليد كي جرجر فرد سي علم كنفي جوتى باورسلب عموم عين افراد منداليد كي مجموع سي حكم كي نفي جوتى ب-

شخص: ماہیت میںصرف قید (تخصات ) ملحوظ ہوں تواس کوشخص کہاجا تاہے،مثلا ماہیت انسانیہ لینی حیوان ناطق جب زید کے تشخصات مثلا موٹی آئکھوں۔ چیٹی ناک،اور چوڑی پیشانی والا ہونا، پیش نظر ہوتو و وضخص کہلاتا ہے۔

ماہیت کو جب کی قید کے ساتھ لیا جات ہے تو تین صورتیں ہوتی ہیں ؛ حصد، فرداور خف ۔ شخص : اس کی تعریف گذر چکی ۔

حصه: ماہیت میں صرف تقبید (تشخصات کے ساتھ ہونا) ملحوظ ہوتواس کا نام حصہ ہے مثلا زید نام ہے انسان مع تشخصات کا، پس اگر ذات زید کا لحاظ کرتے ہوئے اس کے مخصوص تشخصات کلحوظ ندہوں البتہ شخصات کے ساتھ مقید ہونا کلحوظ ہوتواس کا نام حصہ ہے۔

فود : ماہیت میں جب قید وتقیید دونوں ہوں تواس کوفر دکتے ہیں جیسے ماہیتِ انسانیہ یعنی
حیوان ناطق جب زید، عمر، بکر کے شخصات (جن سے انسان کے افراد ماہیت کے دیگر
افراد سے متاز ہوتے ہیں) سے ملے گی تو وہی زید، عمر، بکر کی ماہیت کے افراد ہوں گے)
قشخص: ان عوارض کو کہتے ہیں جن کے ذریعہ ایک حقیقت کے افراد کے درمیان ایک دوسرے
سے امتیاز ہوتا ہے، جیسے گورا، کالا، موٹا، پتلا وغیرہ کے ذریعے افراد انسان مثلا زید، عمر، بکر دغیرہ میں
امتیاز ہوجا تا ہے۔ جن کی بنا پر ایک دوسرے کے درمیان اشتباہ نہیں ہوتا۔ (توضیح المنطق)

شوط: دہ چیزجس پرکی دوسری چیز کا وجود موقوف ہو، جبکہ اسکی ماہیت میں داخل نہ ہوا ور نہ اس کے وجود میں مؤثر ہو، جیسے وضوء کا نماز کے لیے شرط ہونا۔

شطر :کسی چیز کاوہ جز جواس کی حقیقت میں داخل ہوا سے شطر کہتے ہیں، جیسے رکوع اور بجدہ نماز کے لیے۔

شک : نسبتِ خبری کا وہ علم جس میں ذہن نفی واثبات میں دائر ہو، یعنی دونوں پہلو برابر ہول (کہذہن کسی ایک طرف فیصلہ نہ کر پائے) جیسے ایک ٹمازی کوتعدادر کعت میں شبہ ہو گیا کہ دور کعت ہوئی یا تین، اور بالکل پچھ فیصلہ نہیں کر پار ہاہے، دونوں احتمال برابر ہیں، تو اس کوئیک کہیں گے۔

شكركى لفوى تعريف بحن كماتهاس كاحمان كى بنارايمانعل افتيادكرنا جس ساس كى تعظيم ظاهر مو-

شكر كى اصطلاحى تعويف بحن كاحمان كاتذكره كركماس كاتعريف كرنام شىء: شىء سے مراد وجود باوروه تمام موجودات كانام بخواه وه عرض جوں يا جو ہر، به شرطيكه اس كى بابت اطلاع واخبار درست ہو۔

اصطلاحی معنی : وہ جو ہر جو خارج میں پختہ ثبوت کے ساتھ پایا جائے۔ صحابی رسول : وہ انسان جنہوں نے بحالت ایمان رسول الله صلی الله علیہ وسلم کودیکھا ہویا آپ کی صحبت اختیار کی ہوا ورحالت ایمان ہی میں دنیا سے رخصت ہوا ہو۔

صدق كى لغوى تعريف بحكم كاواتع كمطابق مونا

صدق كى اصطلاحى تعريف مخبرعندك اس مالت كوظا مركرنا جس يرده يمل تقاد

صدق: مفهوم ذبني كاكسى چيز يرفث بوجانا صدق كبلاتا ب-

**ھے۔ اق**: جس چیز پر ( جا ہے وہ چیز ذہنی ہویا خار جی )مفہوم <sub>و</sub>ہنی نٹ ہوجائے اس کو مصداق یا فرد کہتے ہیں ( توضیح المنطق )

نسبت كلاميه : مبتداء خبرك درميان اس بالهى ربط اورتعلق كو كهتم بين جوتكلم ككلام تحميم المات المجارية

نسبت ذهبینه: اس نبست کو کہتے ہیں جو شکلم کے ذہن کے اندر متصورا ور حاضرہ و۔
نسبت خار جید: مبتداء اور خبر کے درمیان خارجی تعلق کو کہتے ہیں جیسے ' زید قائم''
کے اندر ٹروتِ قیام جو کلام سے مجھا جاتا ہے نسبتِ کلامیہ ہے اور بدایں حیثیت کہ وہ شکلم
کے ذہن میں مرتم ہے نسبتِ ذہنیہ ہے اور بدایں اعتبار کہ وہ خارج میں حاصل ہے نسبتِ

نوت: نسیتِ خارجیہ، نسبتِ واقعیہ اورنفس الاً مربیالفاظِ مترادفیدیں سے ہیں۔ معلوم ہونا چاہئے کہ جب نسبتِ کلا مینسبتِ خارجید کے مطابق ہوتوا سے صدق کہاجا تا ہے اورا گرنسبتِ کلا مینسبتِ خارجید کے مطابق نہ ہوتوا سے کذب کہاجا تا ہے۔

صفة حقیقیة محضه: وه صفات بین جوموصوف مین پائی جائیں اوران کاتعقل (وجود دور دبنی ) اور تحقق (وجود خارجی) غیر پر موتوف نه بول جیسے کسی جسم (مثلاقلم) کی سیابی و سفیدی کو جھنایاس کا پایا جاناغیر (دوسرے جسم) پر موتوف نہیں۔

حقیقیه ذات اضافت: وه صفات میں جوموسوف میں یائی جائیں اور (ان کا تعقل غیر پرموقوف میں یائی جائیں اور (ان کا تعقل غیر پرموقوف میں موجیدے عالم ہونا، آکل ہونا، کی صفت علم اور اکل کا تعقل غیر پرموقوف ہے۔ اکل کا تعقل غیر پرموقوف ہے۔

اضافیه محضه: وه صفات بین جوموصوف مین نه پائی جائیں اوران کا تعل و تحقق غیر پرموتوف ہوجیسے کسی جگہ مجد دائیں طرف ہاورمہمان خانه بائیں طرف ہے تو یہال مسجد کا دائیں طرف ہوناایے بائیں طرف مہمان خانے کا تقاضہ کرتا ہے۔

ضم ضمیمہ: کہتے ہیں کی کلمہ کے ساتھ دوسرے کلمہ کے ملانے کو جیسے حرف کسی دوسرے کلمہ کے ملائے بغیر مفید معنی نہیں ہوتا۔

فی نفسہ: کی نبت اس تی علی طرف کی جاتی ہے جوثی واپے وجود میں فارض کے فرض (تسلیم کرنے والے کا تسلیم کرنے والے کا تسلیم کرنے) کی طرف مختاج ہو، جیسے سفید کپڑ اکداس میں سفید کی کا وجود فارض کے فرض کرنے کی طرف مختاج نہیں ہے کئین اس کا وجود کی لیمن کپڑ ہے کی طرف مختاج ہے بدایں معنی کہ کپڑ ہے کا وجود منتی ہوتے ہی سفید کی بھی ختم ہو جائے گی جو بدواسط کپڑ انمودار ہوا ہے۔

بعنفسه: کی نسبت اس ٹی ء کی طرف کی جاتی ہے جونہ فارض کے فرض کی طرف محتاج ہونہ محل کی طرف محتاج ہو ( ہاں! فاعل یعنی موجد کامحتاج ہو ) جیسے حیوان۔

المنفسه: کی نسبت اس شیء کی طرف کی جاتی ہے جونہ فارض کے قرض کی طرف محتاج ہونہ محل کی طرف محتاج ہونہ محل کی طرف محل اور نہ فاعل کی طرف محتاج ہے۔ طرف محتاج ہے۔ طرف محتاج ہے۔

صنف: اليى نوع ہے جوصفات عرضى كے ساتھ مقيد ہو، جيسے تركى ، مصرى ، ہندوستانى وغيره -صورة نوعيه : ده ايساجو ہرہے جس كى وجہ ہے جسم كى انواع بدل جائے ، جيسے حيوان ہونا ، نبات ہونا ، جماد ہونا وغيره -

صورة جسميه :وهايباجو برمتصل بجوابعاد ثلاث كوتبول كرفي والا مواورجهم مين ظاهرى تظرم معلوم موجائ -

ظن: نبست خوری کاوہ علم جس میں دل کسی ایک عکم (نفی یا اثبات) کوتر جیج کے ساتھ قبول کرے، جانب مرجوح کووهم کہا جاتا ہے، جیسے ایک نمازی کو تعدا در کعت میں شبہ ہوگیا کہ دو رکعت ہوئی یا تین ،اس صورت میں اگراہے تین رکعت کا احمال ہوتو پیظن ہے۔

رمت ہوں یا ہے ہیں ہیں ورت ہیں ارائے ہیں رست ہوں ہوں ہوں ہے۔
عقل : وہ ایسا جو ہر ہے جو اپنی ذات ادرائے نعل میں مادہ کامختاج نہ ہو، اس تعریف کے
اعتبار سے حکماء کے زویک عقل موجود ہے برخلاف مشکلمین کے۔ادرعقول دس ہیں۔
علاقہ: الیمی چیز جس کی دجہ سے ایک چیز کا تعلق دوسری چیز سے ہوجائے، اسے علاقہ کہتے ہیں۔
مجاز مرسل کے علاقوں کا مدار تنتج اور تلاش پر ہے جوعلاء کے ذکر کے مطابق چوہیں

ہےزائد ہیں؛

#### معنی حقیقی اورمجازی کے درمیان سبیت کاعلاقہ ہولیعنی

(۱) سبب بول کرمسبب مرادلیما، جیسے ' والسسماء بنیانها بایدِ " (اور ہم نے آسان کو قدرت سے بنایا) میں ید بول کرقدرت مرادلیما۔

(۲) سبب بول كرسبب مرادلينا، جيئے وينزل لكم من السماء رزقا ''(اوروه آسان ئى تى تارك ليے درق بھيجا ہے) ميں رزق بول كربارش كومرادلينا۔

معنى حقیقی اورمجازي کے درمیان کلیت اور جزئیت کاعلاقہ ہولیعنی

(٣)كل بول كرجز مرادلينا، جيئ 'يـجـعـلون أصابعهم في آذانهم ''(وه تُشونس ليت مين إلى انگليان اپنځ كانون مين) مين انگل بول كرانگل كاپوروامرادلينا ـ

(۴) جزبول کرکل مرادلینا، جیسے' فت حویو دقیة ''(ایک غلام آزاد کرنا) میں گردن بول کرگردن والا بعنی ذات انسان مرادلینا۔

#### معنی حقیق اور مجازی کے درمیان لزوم کاعلاقہ ہولیعنی

(۵) ملزوم بول كرلازم مرادلية ، جيئے 'طبليع المنصوء أي الشهيس'' (روشي نُكلي ) ميں روشني بول كرسورج مرادلينا ـ

(٢) لازم بول كرملز وم مرادلينا، جيسے 'دخسلت الشهه سس الممكان "(سورج گرييل داخل ہوا) ميں سورج بول روشني مرادلينا۔

(2) شيء يول كرمتعلق شيءمرادلينا جيسے "جسوى الممينة اب "ميں ميزاب بول كربارش

مرادلينايه

#### معنى حقيقى اورمجازى كدرميان اطلاق اورتقييد كاعلاقه موليعن

(۸) مطلق بول كرمقيد مرادلينا، جيئے 'فسحويو رقبة' ' (توايك غلام يالونڈي آزادكرنا) ميں مطلق غلام بول كرمومن غلام مرادلينا۔

(٩) مقید بول کرمطلق مرادلینا، جیئے 'انکل فرعون موسی '' (ہرظالم کی سرکوبی کے لیے کوئی نیک بندہ پیدا ہوجاتا ہے ) میں لفظ فرعون اور لفظ موی سے مطلق ظالم اور نیک بندہ مرادلینا۔

#### معنی حقیقی اورمجازی کے درمیان عموم وخصوص کاعلاقہ ہولیتی

(۱۰) خاص بول کرعام مرادلینا، جیئے 'جاء نبی رجل أي زید'' (میرے پاس ایک مرد آیا) میں زید بول کرمطلق انسان مرادلینا۔

(۱۱) عام بول كرخاص مرادلينا، جيئے 'المذين قبال لهم الناس '' (بيا يسے لوگ ہيں كه لوگوں نے اُن سے كہا) ميں لوگ بول كرنعيم بن مسعود مرادلينا۔

(۱۲) مضاف كوحذف كرك فعل كاتعلق مضاف اليد ب كرنا، جيت "واسئل القرية" مين قريد بول كرابل قريد مراد ليزار

(۱۳) مضاف اليكوحذف كرنا، جيئ 'يومنذ" اور "حين نذ "جوك اصل مين 'يوم اذ كان كذا" اور "حين اذ كان كذا" تق\_

(۱۴) چیز کاما یکون (مستقبل کی حالت) کے اعتبارے نام رکھنا، جیسے 'انبی اُر انبی اُعصر خصموا'' (میں ایئے خواب میں دیکھتا ہوں کہ شراب نچوڑ رہا ہوں) میں مستقبل میں شراب ہونے والی انگور پرشراب کا اطلاق کیا گیا ہے۔

(10) چیز کاما کان (ماضی کی حالت) کے اعتبار سے نام رکھنا، جیسے '' واٹسو ا الیت می أموالهم '' (اورتم بتیموں کوان کے اموال سپر دکروو) میں بالغ ہونے کے بعد بھی بیتیم ہی کہنا جو کہ پہلے بیتیم تھے۔ معنی حقیقی اورمجازی کے درمیان حال اور کل کاعلاقہ ہو یعنی

(١٦) کل کا حال پراطلاق کرنا، جیسے 'فسلسدع نادیسه ''(چاہئے کہوہ اپنی مجلس کو بلالے) میں مجلس بول کر اہل مجلس مراد لینا کیوں کہ مجلس کل ہے اور اہل مجلس (عوام) حال ہیں۔ (١٤) حال کا کل پراطلاق کرنا، جیسے ''فساما السذین ابیضت و جو ھھم ففی د حمة من المله'' (اور جن کے چہرے سفید ہوگئے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے) میں رحمت بول کر جنت مراد لینا، کیوں کر حمت حال ہے اور جنت محل ہے۔

(۱۸) کسی چیز کا آله بول کروہی چیز مرادلینا، جیسے 'واجسعل لی لسسان صدق فی الآخسویین '' (اورمیراذ کرآئندہ آئے والوں میں جاری رکھ) میں لیان بول کر ذکرِحسن مرادلیا گیاہے۔

(١٩) احدالبدلين بول كردومرا مراد لينا، جيسے دم (خون ) بول كرديت مراد لينا۔

(۲۰) معرفہ سے نکرہ مراد لینا، جیئے "فاخاف أن یا کله الذنب" ( بجھے ڈر ہے کہا ہے کوئی بھیڑیا کھالے گا) میں "الذنب" معرف بالف لام بول کر نکرہ غیرہ معینہ مراد لینا۔
(۲۱) احدالصدین کا اطلاق دوسر بر کرنا، جیئے "و جنواء سیئة سیئة مثلها "( کسی برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے) میں "سَیّنَة" کا اطلاق دومعنوں بر کیا گیا ہے، اول "سیّنَة" سیئة کم کرنا مراد ہے، اور ثانی سے ظلم کا بدلہ لینا مراد ہے، جن دونوں میں سے اول ناجائز ہے جب کہ ثافی یعن ظلم کے برابر بدلہ لینا جائز اور مباح ہے، اس پرمجاز ان سیّنَة" کا اطلاق کیا گیا ہے۔

(۲۲) کسی حرف وکلمہ کو صدف کرنا، جیسے ''یُبیٹ نُو الملہ لکم اُن تصلُّوُا ''(اللہ تعالیم سے
اس لیے بیان کرتے ہیں کہم گمراہی میں نہ پڑو) میں ''لا''حرف نفی کو صدف کیا گیا ہے۔
(۲۳) کسی حرف وکلمہ کو زیادہ کرنا، جیسے 'لیس کسٹلہ شبیء'' (کوئی چیزاس کامثل نہیں
ہے) میں نہ کورتشیبہ کے معنی کے لیے دو کلمے ہیں جن میں ایک زائد ہے۔
(۲۴) نکرہ تحت الاثبات کاعموم کا فائدہ دینا، جیسے علمہ ت نفس ما قدمت'' (ہرخض

اینے اگلے اعمال کوجان لے گا) میں "نفس" بول کر "کلٌ نفسٍ" مرادلیرا۔

علاقة عرفيه :وه ايساعلاقه بجس كى وجه علزوم كاتفورلازم كي بغير عرف عام يس محال مو، جيسے حاتم طائى كاتصور بغير سخاوت كـ

علاقة عقليه: الياعلاقه بجس كي وجه علزوم كانضور لازم كيفيرعقلا محال مو

علاقة مصقصه : (اسم فاعل ك صفى كماته )ايماعلاقه بكرس كى وجب درم معنى موضوع لد معنى لازم كى طرف معنى موجائد .

عملت :وہ چیز ہے جس پر دوسری چیز کا وجود موقوف ہوا وراس کی حقیقت سے خارج ہولیکن اس کے وجود میں مؤثر ہو۔

علت كي دونتميس بين؛ علت تامداورعلت نا قصه

علت تباہد :الیم علت ہے جس کے پائے جانے کے بعد معلول کا وجود ضروری ہو، جیسے طلوع مش وجود نہار کے لیے علۃ تامہ ہے۔

علت ناقصہ : ایس علت ہے جس کے پائے جانے کے بعد معلول کا وجود ضروری ندہو، جیسے حیار پائی کے لیے علت ما دی یعنی ککڑی وغیرہ۔

فائدہ :علمت تامد کے پائے جائے کے بعد معلول کا وجود ضروری طور پر ہوجا تا ہے اور کس ایک چیز کی دوعلت تامہ جونا محال ہے۔

علت صوری: وہ چیز ہے جس کی وجہ ہے کوئی چیز بالفعل موجود ہو، جیسے چار پائی کی صورت۔ علامت غانسی: وہ مقصد ہے جس کی وجہ ہے معلول کا وجود ہوا ہو، جیسے بیٹھنا چار پائی کے لیے علت غائی ہے۔

علت فاعلی :الی علت جس معلول کا وجود ہوا ہو، جیسے بردھئی جاریائی کے لیے علت تامہ ہے۔

علت مادى : دوچىزجس كى وجه سے شئے بالقوة موجود بوجى كلاك ـ

فاصله:اس كى جمع فواصل آتى ہے،قر آن كريم كى آيات كريمدكة خرى الفاظ كے ہم وزن

ہونے کوفاصلہ کہتے ہیں جس طرح نثر میں تیج ہے اور بید دنوں نظم میں قافیہ کی طرح ہیں۔ **فعل**: کسی چیز کا نتیوں زمانوں میں ہے کسی ایک میں موجود ہونا۔

**قاعدہ** :اس کی جمع قواعد آتی ہے، ہراییا کلی ضابطہ جوا پی تمام جزئیات پر منطبق ہوجائے \_\_\_\_\_\_

اے قاعدہ کہتے ہیں۔

قافیه : شعرے آخری حرف کو قافیہ کہتے ہیں اور ایک قول میہ کے شعرے آخری کلمہ کو قافیہ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں۔

قسانون: ایساکلی ضابطہ بجواپی ان تمام جزئیات پر منطبق ہوجن کے احکام اس ضابط سے معلوم ہوں، جیسے نحو یوں کا قول فاعل مرفوع ہوتا ہے، مقعول منصوب ہوتا ہے اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے۔

قربینه: وه (لفظی یامعنوی) مناسبت اورانداز بجوبلاوضع ملفوظ کے منشا اور مطلب کو مقرر کرنے یامحدوف کی تخصیص پر دلالت کرے، (لفظی قرینه) جیسے "ضَوبَتُ" حبلی مو"سی میں "ضَوبَتُ" کا فاعل "حبلی" بجوفعل کی تا نیث سے معلوم ہوامعنوی قرینہ جیسے 'اکل الکمشری یحییٰ ''میں ''اکل 'اکا فاعل تحیی ہے۔

قسم شیء: مقسم کاایک فرد جو مقسم کے تحت میں آئے جیسے اسم کلمہ کے تحت میں آتا ہے۔ قسیم شیء: کسی مقسم کے تحت آنے والے افراد جو ہاہم ایک دوسرے کے مقابل ہوں جیسے اسم فعل اور حرف مینوں آپس میں قسیم ہیں اور بیتیوں اپنے مقسم (کلمہ) کے تحت داخل ہیں۔ ای طرح تصورا در تصدیق آپس میں قسیم ہیں جو دونوں علم مقسم کے تحت داخل ہیں۔

قسوت : تینوں زمانوں (ماضی، حال، ستعقبل) میں کسی چیز کے حاصل ہونے کا امکان ہوتو اسے قوت کہتے ہیں ، جیسے جو انسان فی الحال کا تب نہیں ہے، اس کے اندر کتابت کی استعداد کا ہونا۔

قسد انساقی: ووقیر ہے جس کے منتفی ہونے سے تھم ندکور منتفی ندہولیعنی جودر حقیقت وضاحت کے لیے ہو۔ قعید احتدازی: وہ قیر ہے جس کے متنی ہونے سے ندکورہ تھم متنی ہوجائے۔ تعریفات اور مثالوں کے مواقع میں جہاں لفظ کل کا استعال ہوتاہے وہ تین معانی میں مستعمل ہوتاہے۔

> کذب جم کے داقع کے مطابق نہ ہونے کو کذب کہتے ہیں، جیسے زید پھر ہے۔ محادمہ داختا میں مشکل مال کی زیر ایان دیں جہ نے کامی

كلام لفظى: مرادمتكم بردلالت كرنے والے الفاظ اور حروف كالمجموعه

كلام منفسسى: منتكم كرول كاوه مفهوم جس برالفاظ تحريرا وراشاره دلالت كرتا مو

نوف: كلام كرنے سے بہلے ہر شكلم الني دل ود ماغ ميں معانى كاايك مجموعة تيار كرتا ہے اس و وقت كا كرتا ہے اس كو اس وقتى خاكہ كو "كلام لفظى كہا جاتا ہے بھر ان معانى كو جن الفاظ سے تعبير كرتا ہے اس كو كلام لفظى كہا جاتا ہے ۔

كل:جوجموعة وچنداجزاء عمركب بواكل كمت بين-

كل به معنى كلى: (يعنى وه لفظ كل جس مين موضوع كى مابيت برحكم لكايا كيا بونه كه موضوع كافراد كي ليه بيت كل إنسان نوغ (انسان ايك كل هجونوع هي) كل مجموعي: ووكل هي جس مين موضوع كي جملدا فراد برحجول كا ثبات يانفي كا حكم لكايا كيا به وجيت كل إنسان لا يشبعه هذا الوغيف (يه چپاتى جملها فراوانسان كو سيرنيس كرسكتى)

کل افرادی: وه کل ہے جس میں موضوع کے تمام افراد پرمحمول کے اثبات کا تھم انفرادی طور پر (بر بر فرد پر) لگایا گیا ہو، جیسے کل انسان حیوان (انسان کا ہر بر فردحیوان ہے) کلیات فرضیه : وه مفہوم جس کا خارج اور ذہن میں کوئی مصدات شہوا ہے کی فرضی کہتے ہیں، جیسے شریک باری تعالی اور لاموجودوغیرہ۔

كواكب سبع سيارة:ان كام مندرجة يل إن بشمش ،قر،مريخ، زهرة ، زحل، عطارد، اورمشترى.

اروم اکس شے سے جدا ہونے کے محال ہونے کواز وم کہتے ہیں۔

النوج خارجی: ده ایبالزوم ہے کہ اگر موضوع لہ کا خارج میں تصور کریں تو دہ لازم پایا جائے گا اور اگر ذہن میں تصور کریں تو دہ لازم نہ پایا جائے گا جیسے احسر اق السناد ( کیول کہ اگر خارج میں اس کا تصور کریں تو نارکواحراق لازم ہوتا ہے لیکن اگر ذہن میں اس کواحراق لازم تو بیٹیس ہوتا کہ ذہن جل جائے ) تو معلوم ہوا کہ ذہن کی صورت میں اس کواحراق لازم نہیں ہوگا۔

**لسزوم ذهسنسی عرفی** :ایبالزوم ہے کہ ذہن میں موضوع لیکاتصوراس معنی خارجی (لازم) کے بغیرعرف عام کے میں محال ہولیعن میر کہ جب بھی لفظ بولا جائے تو ذہن عرف کی وجہ سے معنی موضوع لہ سے اس لازم کی طرف منتقل ہو جائے ، جیسے حاتم کا مخاوت پر دلالت کرنا۔

اروم فرهنی عقلی: ایسالزوم ہے کہ عقل اس بات کومکن نہ سمجھے کہ موضوع لد ذہن میں است کومکن نہ سمجھے کہ موضوع لد ذہن میں آئے اور معنی خارج (لازم) ذہن میں نہ آئے جیسے عمی کی دلالت بھر پر۔
عادہ: وہ ایسام فہوم بسیط ہے جس کا وجوداس شنے کے بغیر کمل نہ ہوجواس میں حلول کرے۔
عبایین : ایسے دوالفاظ جن کے معنی اور لفظ ایک دوسرے کے مخالف ہوں انہیں مباین کہتے ہیں۔
حتی : کتاب کی وہ اصل عبارت جوا خصار کا لحاظ رکھتے ہوئے فن کے صرف بہ قد رضرورت مسائل پر مشتمل ہو۔

وجه مسمیه: متن کے لغوی معنی ہیں، بخت، مضبوط، ٹھوں اور پختہ چیز، اور متن کومتن اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ شروح وحواثی کے لیے بنیا داور اصل کی حیثیت رکھتا ہے ( کہ اس پر حاشیہ چڑھایا جاتا ہے، یااس کی شرح کی جاتی ہے)۔

شوج : وه کتاب ہے جس میں کسی متن کوآسان کرنامقصود مواور متن پر شمل مو، جیسے شرح وقابی، شرح مواقف، شرح مقاصداور بنامیشرح ہداری وغیرہ۔

تعلیق و حاشیه: وه کتاب ہے جس میں کی متن کوآسان کرنامقصود ہولیکن متن کی عبارت پر شتمل نه ہوجیسے حاضیهٔ ہدایہ فتح القدیر۔ مجعولیت ذاتی : یہ کرذاتیات کا ثبوت ذات کے لیے کسی واسطے کافتاج ہو۔ مجھول مطلق : یہ ہے کہ کوئی شئے ہراعتبار سے نامعلوم ہو کسی بھی طریقہ سے اس پر حکم لگاناممکن نہ ہو۔

مدی: تعریف کرنا ہے زبان کے ساتھ کی اچھی خوبی پرخواہ اختیاری ہویا غیر اختیاری نعت کے مقابلہ میں ہویا نہ ہو۔

مدلول: کسی دوسری چیز کے جانے ہے جس چیز کاعلم حاصل ہوجائے اسے مدلول کہتے ہیں۔ مصادرہ : ایسے تضیہ کو جزء قیاس بنانا جو نتیجے کوسٹزم ہومصادرہ کہلاتا ہے ،مثلا انسان بشر ہے (صغری) ہر بشر بہننے والا ہے ( کبری) انسان بہننے والا ہے ( نتیجہ ) ندکورہ مثال میں کبری اور نتیجہ اور ایک ہی چیز ہے کیوں کہ بشر اور انسان الفاظِ متر او فد میں سے ہیں۔

مطلب كيتين او دافظ جس كذر بعير تصوريا تقديق كوطلب كياجائ الصمطلب كيتين اوربيجيا راففاظ بين الماءائي ، إلى ، اور الم

معارضه كى لغوى تعريف :ممانعت كطور يرمقا بلكرنا

اصطلاحی تعریف: فریق خالف کی پیش کرده دلیل کے مقابلے میں اپنی دلیل قائم کرنے کومعارضہ کہتے ہیں۔

معانی : وه ان و خی صورتوں کا نام ہے جن کے مقابلے میں الفاظ کو وضع کیا گیا ہو، اگران معانی و ہدیہ کو الفاظ مفردہ سے تعبیر کیا جائے تو ان معانی کومعانی مفردہ کہتے ہیں اور اگر الفاظ مرکبہ سے تعبیر کیا جائے تو ان معانی کو معانی مرکبہ کہتے ہیں.

**معقولات**: وه اموركلي جوعقل مين آئيس ،انہيں معقولات كہتے ہيں.

معقولات اولى : الى كلى ب جس كاخارج من كوئى مصداق بو، جيسے انسان، حيوان وغيره معقولات النه الى الى الى ب جس كاذ بن ميس تو وجود بوليكن خارج ميس وجود شربو، جيسے حيوان كاجنس بونا، انسان كانوع بوناوغيره -

معالطة عامة الورود: ال كومخالطة عامة الوروداس ليكهاجاتا ع كديه برجك جارى

ہوسکتا ہے جیسے فرض بیجئے کہتمہارے ہاتھ میں پنسل ہےتو زیدیوں کیے کہ مان لوا بیلم ہے ورنداس کی نقیض لاقلم صادق ہوگی کیوں کہ اگر لاقلم ہونا بھی تسلیم نہیں کروں گے تو ارتفاع نقیطین لازم آئے گا جومحال ہےاور جب اس کی نقیض (لاقلم ہونا) صادق آئے گی تو "شيء من الأشياء" بوناصاوق آئے كاجس سے يول شكل بن جائے كى المدعى ثابت وإلا (أي وإن لم يكن المدعى ثابتا) فنقيضه ثابتٌ وكلما كان نقيضه شابتا كان شىء من الأشياء ثابتا اس ش سے جب صداوسط كوجو نقيضه ثابت ب الرادياجائة متيج لكك كاكلما لم يكن المدعى ثابتا كان شيء من الأشياء شابسا اور چوں كه برقضيكواس كى عكس نقيض لازم بوتى باس ليے جب اس كى نقيض نكالى عائے گاتواس كى صورت يول جو گى كى كىلىما لىم يكن شىء من الأشياء ثابتا كان المدعى ثابتا اوريه بالبراجت باطل اورى البيكيول كدجب "شيء من الأشياء" ليني كوئى بھى چيز ثابت نەجوتو مدى كيول كرصادق آئے گا كيول كدمدى بھى تو "شىسىء مىن الأشياء" باب أراب كامدى صادق آئ كانو پيراي مدى كوابت كرنالازم آئكا جس كى نفى "شبيء من الأشياء" كي من يهل كريك بواوربيمال بدوجه عدم مسليم مدى لازم آياس سے ہمارامدى ثابت ہواكتبار سے ہاتھ ميں پنسل نبيس ب بلكة قلم ب ال مغالطه كاجواب بيه ب كمعدم ثبوت "نسبيءٌ من الأشيهاء" محال ب اورعدم ثبوت "شيءٌ من الأشياء" كى تقدير يرثبوت مدى بهى محال بيتويهان ايك محال دوسرك عال کوستلزم ہوا اور بیر (ایک محال کا دوسرے عال کوستلزم ہونا) محال نہیں ہے کیوں کہ کتب منطق مين ب"جوزوا استلزام المحال للمحال" بيبمغالط عامة الورودكي تقریراوراس کاجواب۔

مفھ ومات شاملہ: وہ الی کل ہے جس کے خارج میں افراد موجود ہوں ہفہومات شاملہ دوطرح کے ہوتے ہیں؛ (۱) وجودی جیسے ثیء اور ممکن (۲)عدی یعنی سلبی جیسے لاشریک باری اور لا اجتماع التقیصین وغیرہ۔ مفھوم موافق: وہ مفہوم ہے جس کے بابت (نص میں) سکوت اختیار کیا گیا ہولیکن اس کا تھم نص میں ندکور وصورت کے موافق ہو۔

مفہ وم مخالف: وہ مفہوم ہے جس میں مسکوت عنہ فدکور کی ضد ہو، اس کو دلیل خطاب بھی کہتے ہیں جیسے باری تعالی کے فرمان ''اور جولوگ (زنا کی) تہت لگا کیں پاکدامن عورتوں کو (جن کا زانیہ ہونا کسی دلیل یا قریمۂ شرعیہ سے ٹابت نہیں) اور پھر چارگواہ (اپنے دعورت کو (جن کا زانیہ ہونا کسی دلیل یا قریمۂ شرعیہ سے ٹابت نہیں) اور پھر چارگواہ (اپنے دعورت کی کہ انسان کو کی گواہی بھی قبول مت کرو''، اس حکم فدکور کا مفہوم خالف میہ کہ پاکدامن عورتوں پر تہت لگانے والے کواس سے زائد لگانے ندلگانے کا تذکر وقص میں فدکورنہ ہونے کی بنا پرزائد کوڑے لگانا واجب نہیں۔

عقدهه: كتاب كاوه حصه جس پركتاب مين آنے والى بحث موقوف ہو، اسے مقدمہ كہتے ہيں۔ عقدهة العلم : وه چيزيں جن پرعلم كا آغاز موقوف ہو،اسے مقدمة العلم كہتے ہيں جيسے فن كی تعریف فن كاموضوع اورفن كی غرض وغایت وغیرہ۔

مقدمة الكتاب: كتاب كاوه حصه جومقصود كتاب سے پہلے ندكور مو،اور مقصور ميں نافع مور مسمع كن: جس كاندعدم ضرورى موندوجود،اى ليے مكن اين وجود ميں اورائي بقاء ميں مميشہ غير بعي موجد كالختاج موتاہے۔

**واجب**: وه ہتی ہے جس کا عدم متنع ہو لینی اس کا وجود ضروری ہو۔

**واجب لىذاقە**: وەہستى ہے جس كاوجود ذاتى ہولىينى وەاپنے وجودىيں غير كامحتاج نەہو (الىي ہستى صرف الله تعالى كى ہے)

**واجب لىغىيرە**: وممكن بستى ہے جس كوغير (ليعنى الله تعالى) كى طرف سے وجود ملا ہو اور وه جمهى معدوم نه ہو، جيسے' دعقول عشره'' فلاسفہ کے مطابق واجب لغير ه بيں اور تعليماتِ اسلامى كى روسے كوئى چيز واجب لغير هنہيں ہے۔

معتنع: وه جس کاخارج میں نه بونا ضروری بولینی کسی چیز کا موجود نه بوسکنا جیسے شریک باری تعالی اجتماع ضدین اورار تفاع ضدین وغیره۔ منع (اطراف): دخول غیرے مانع ہونا لینی جب معرِّف (تعریف) صادق آئے تو معرَّف (جس کی تعریف کی جائے) بھی صادق آئے۔

موجود خارجى: وهموجود ججوخارج از ذبن وجود سے متصف مو ( يعنى صرض ذبنى وجود سے متصف مو ( يعنى صرض ذبنى وجود نبين ، بلكه خارج مين بھى اس كا وجود موجيسے زيد ،عمر ، آسان وغيره \_

موجود ذهني : وهموجود بجوم عقلي طور پر پاياجائ ايعن صرف و بن مين موجود بوء جيسے حار كے عدد كا جفت لين قابل تقسيم بونا۔

عوجود ذهن معنی حقیقی : وه چیز جوز بن می هقیقة موجود بولینی کی فرض کرنے والے کے فرض کرنے پراس کا وجود موقوف نہ ہو، جیسے حیار کا جفت ہونا۔

موجود ذہن کہتے ہیں، جیسے یا خی کا جفت ہونا۔ موجود ذہنی کہتے ہیں، جیسے یا خی کا جفت ہونا۔

موجود نفس الامرى : وه چيز جوهقيقة موجود بهوكى فرض كرنے والے كفرض كرنے پرموتوف نه ہوجيسے طلوع شمس اور و جود نهار كے درميان ملازمت، په برصورت ميں پائى جاتى ہے خواہ كوئى فرض كرے يانہ كرے يا كوئى فرض كرنے والاموجود ہويانہ ہو۔

ضطق: معقولات (کلیات) کا دراک کرنے والا ''بیانسان کافصلِ قریب ہے' یہاں نطق نے طقِ باطنی مراد ہے نہ کہ نطق ظاہری (بولنا)

نبسس :وہ ایباانسان ہے جھے اللہ تعالی اپنے بندوں کی طرف مبعوث فرماتے ہیں اپنے احکام پنجانے کے لیے۔

نتیجہ: دلیل اور جحت کو کممل کرنے کے بعد حاصل ہونے والا اور دلیل و جحت سے لازم آنے والاقول ۔

نسوت: اس نتیج کودلیل قائم کرنے سے قبل ' مدی ' کہاجا تا ہے اور دلیل قائم کرنے کے بعد ' ' نتیج ' کہاجا تا ہے ،

خلاصة كلام: معى اور تيجد ذات كاعتبار الدايك مين حيثيت كاعتبار على الفيار

ہیں جیسے عالم حادث ہے، یہ ایک مدی ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے دلیل دی کہ عالم تغیر پذریہے، ہرتغیر پذریز چیز حادث ہے، اس کا نتیجہ یہ نظے گا، عالم حادث ہے۔

پریہ ہے، ہر سرچہ یہ پر موقع ہے، من میجہ بیست اور اصطلاح ہے متعلق ہو معنی سے متعلق ہو معنی سے متعلق ہو معنی سے متعلق نہ موجہ ہے متعلق نہ موجہ ہے۔ متعلق نہ ہو جیسے مبتداءاور خبر کے درمیان جب کہ دونوں معرفہ ہوں ایک ضمیر لاتے ہیں جیسے 'ذید ہو القائم'' اس خمیر کو بھر بین' مشمیر نصل' کہتے ہیں اور کوفیین' عماد' سے تعمیر کرتے ہیں بیزا علفظی کے قبیل ہے ہے۔

نزاع معنوی: وه اختلاف م جولفظ کے معنی ومطلب معنی و والحاصل نزاع معنوی پرکوئی ثمره مرتب نہیں ہوتا۔

نفس الا مدي اور واقع: بيه كركوئى چيزاس طور پرموجود بوكداس برعم لكاناهي جهو يعنى كى فرض كرنے والے كے فرض كرنے پرموقوف نه بهو، اورموجود فى نفس الامرا ورموجود فى نفسه دونوں ايك بى چيز ہے۔

مقض كى لغوى تعريف: ثُوثَايا تُورُنار

اصطلاحی تعریف: کی علم کا پی علت ہے خالی ہونا لینی ایسا ہوکہ علت تو پائی جارہی ہے لیکن اس کا تعمم نہیں ہائی ہے۔ کیکن اس کی علت نہیں پائی جارہی ہے۔ جارہی ہے۔

نقض اجمالی: بیہ کردلیل کا انکار کردیاجائے بینی پوری دلیل ہی کوتنلیم نہ کیاجائے۔ نقض تفصیلی: بیہ کردلیل کے سی ایک مقدے کوتنلیم نہ کیا جائے یاعلی العیین دونوں مقدموں کا انکار کردیاجائے۔

نقطه: خط کے کنارے کو کہتے ہیں وہ ایساعرض ہے جوطول عرض عمق میں عقلا ووہماً ،قطعاً و کسراً (کاٹ کراورتو ژکر) کسی بھی طرح تقسیم کوقبول نہ کرتا ہو۔

خط:اس کی تعریف او پر گزر چکی ہے۔

سطح: جسم کے کنارے کو کہتے ہیں،اوروہ ایساعرض ہے جس میں صرف طول وعرض ہوتا

ہے عق نہیں ہوتا ،اس لیے وہ صرف طول وعرض میں تقسیم کو قبول کرتا ہے۔

مقوش : لكه بويروف كونفوش كهترين، جيسي "ا،ب،ت وغيره.

ن کام جو ہرایک کی بھھ میں نہ آسکے۔ جو ہرایک کی بھھ میں نہ آسکے۔

وجه تسمیه: کتر کنوی معنی بین واغ مزین کریدن کااثر "ماورکته بھی دلول میں اثر کرتا ہے۔

لطیفہ: مرادکوواضح کرنے والی باریک و غامض علامت جوذ بن میں آئے لیکن سمجھانے کے موقع پرالفاظ کے دائرے میں نہ آئے، جیسے ذا نقد دار چیزوں کے مزے، کہان کا تعلق سمجھانے سے نہیں ہے بلکہ چکھنے سے ہے۔

وجود :ایک بدیمی چیز ہے،جس کی صرف تعریف لفظی ہی ہوسکتی ہے،اور ہروہ چیز جوعدم سے وجود میں آئے اسے موجود کہتے ہیں۔

**وجبود حقیقی: چیزکاخارج میںائی ذات (حقیقت) کے ساتھ پایا جانا جیسے ذات** زید کا وجود۔

المجود فی مضمون تحریکا ابتدائی درج میں بہطور نمونے کے صرف ذہن وخیال میں پایا جاتا، جیسے کوئی مضمون تحریکر نے سے پہلے ایک وہٹی خاکہ تیار کیا جاتا ہے جس کو بعد میں لفظوں یا تحریر سے تعبیر کیا جاتا ہے یہاں پر وہٹی خاکے کو' وجو یو وہٹی' کہا جاتا ہے اور لفظوں سے تعبیر کو اور تحریکیا جاتا ہے۔
سے تعبیر کو' وجود لفظی' اور تحریر سے تعبیر کرنے کو' وجود کتابی' سے تعبیر کیا جاتا ہے۔
اجھود کفتا بعی: چیز کے وجود شیقی ووجود وہٹی پردلالت کرنے والے نفوش کا پایا جاتا۔
اجھود کتا بعی: چیز کے وجود شیقی ووجود وہٹی پردلالت کرنے والے نفوش کا پایا جاتا۔
احتمال، جیسے ایک نمازی کو تعداد رکعت میں شبہ ہوگیا کہ دور کعت ہوئی یا تین ، اس صور سے میں اگراسے دور کعت کو قوید وہ ہم ہے۔

معين المنطق

هدایت: اشاعره کے نزدیک بیتی طور پر مقصود تک بہنچانے والے راستے کی راہ نُما لَی کرنا؛ معتزلہ کے نزدیک بہنچادینا (جیسے: جامع مسجد جانے والے کوراستے کی راہ نُما ئَی کرنا، یا جامع مسجد تک پہنچادینا)۔

هلم جوا: وه محاوره بجس سے کی فعل کے دوام اور تسلسل کا قصد کیا جاتا ہے، لینی علی بندالقیاس اس پردوسروں کو بھی قیاس کرو۔

ھویت بھی بین ایس چیز جس کے در ایعہ شے اپنے ماسوا سے ممتاز ہوجائے اسے ہویت کہتے ہیں۔

هيولى كى لغوى تعريف : يونانى لفظ بمعنى اصل شية اور ماده شية \_

اصطلاحی تعریف: وہ جسم کے اندرالیا جو ہر ہے جوجسم کوپیش آنے والے اتصال و انفصال کو قبول کرتا ہے اور صورت جسمیہ اور صورت نوعیہ کامحل ہے۔

بيقين : كى نسبت جُرى (كے پائے جانے مانے مانے جانے ) كا پختالم جوواقع كے مطابق ہو اور تشكيك مشكك سے ذاكل نہ ہو۔



معين المنطق

## اهم مراجع ومصادر

سلم العلوم
 شرح تبذيب
 شرح تبذيب
 متاح التعريفات
 متاح العبذيب
 شرح العبديب
 شرح العبديب
 شرح العبديب
 شرح العبديب

## مکتبه دارالمعارف کی چند اهم مطبوعات

القراءة العربية چارجلد،اعراب القرآن ايك جلديين تكمل،عورت اورقر آن كريم، وقت كى اجميت، المتجم المفصل فى الاعراب،ارشاد الطالب، فقد البيوع دوجلد، التاريخ الاسلامى، بدائع الصنائع • ارجلد، الدعاء المسؤن درى وغير درى كتب رعايتى قيمت پردستياب بين \_ مينيجر نون:8445435275,9756731333





## سوغاتِقلبي

جوقلوب ابل فن کوجها گیا ہوگیا اس سے معرف بھی عیاں خاص بھی ہے نا قصداور تام بھی اصطلاحیں اس بیں ہیں منطق کی سب اور بچی کا کچھ نہیں اسس میں اثر فنِ منطق کی کت ابوں کی سبھی فنِ منطق کی کت ابوں کی سبھی تاکہ نہ ہو طالب منطق پہ بار حق تعالی اس پردے ان کوثواب اور غجی ہوجائے گا اسس سے ذبین کردے وہ مقبولیت اس کوعطاء از: نور مجرسیار نیوری عسلم منطق کا خزانہ آگیا کلی اور جزئی کا ہے اس میں بیاں ہے تب بین اور ت وی، عام بھی اس میں جحت اور کاسب، مکتسب حشو، زائد کا نہیں اس میں گذر اصطلاعیں اس میں بین کھی ہوئی اصطلاعیں اس میں بین کھی ہوئی مولوی استجد نے جو کھی کتا ہے علم منطق میں ہے بیہ ہے حد معین تورکرتا ہے بیمولی سے دعی،

Grade

## DARUL MA'ARIF DEOBAND-247554